☆☆☆ ☆☆ ☆

تقارير لمسيح الثاني رضى الله عنه سيدنا حضرت مرز ابشير الدين محمودا حمر خليفة الشيح الثاني رضى الله عنه

> \*\*\*\* \*\*\* \*\*

....شالُغ كرده.....

نظارت نشرواشاعت صدرانجمن احمدیه قادیان 143516 ضلع گورداسپورصوبه پنجاب بھارت نام کتاب : انوارِخلافت (ماخوذازانوارالعلوم جلد ۳) تقاریر : حضرت مرزابشیرالدین محموداحمه خلیفة ای الثانی ط

سابقهاشاعت : 2008ء

حاليه اشاعت : 2016ء

تعداد : 1000

شائع كرده : نظارت نشروا شاعت صدرانجمن احمريه

قادیان فضل عمر پرنٹنگ پریس-قادیان

ضلع گورداسپور، پنجاب143516

#### ISBN 978-81-7912-142-9

Name of the Book : Anwar-e-Khilafat

Author : Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmood

Ahmad Khalifatul Maseeh IIndra

Previous Edition : 2008

Present Edition : 2016

Quantity : 1000

: Nazarat Nashr-o-Isha'at,Qadian Publisher

Printed at : Fazl-e-Umar Printing Press

Qadian, Dist-Gurdaspur, Punjab

143516

# عرض ناشر

کتاب "انوارخلافت" سیدنا حضرت مرزابشیرالدین محموداحمه صاحب خلیفة استی الثانی رضی الله تعالی عنه کی تقاریر بین جو آپ نے 27 ، 28 اور 30 دسمبر 1915 و وجلسه سالانه قادیان کے موقعه پر فرما نمیں۔ جن میں آپ نے خلافت کی اہمیت ، خلافت کی برکات ، خلافت سے متعلق ہونے والے اعتراضات کے مدلل جوابات بیان فرماتے ہوئے فرما یا که "پس حضرت میسی موجود علیه السلام نے گرتی ہوئی جماعت کو سنجالنے کے لئے وہی طریق بتایا ہے۔ جو آنحضرت مرتی ہوئی جماعت کو سنجالنے کے لئے وہی طریق بتایا ہے۔ جو آنحضرت مرتی اور حضرت میسی تا ور حضرت عیسی تا کے بعد عمل میں آیا۔ یعنی خلفاء ہوئے۔ "پس ظاہر ہے کہ اس دور میں اسلام کی زندگی کا انحصار خلافت پر ہے اللہ تعالی محض اپنے فضل سے ساری دنیا کے لوگوں کوخلافت کا مطبع بنائے تا دین اسلام اپنا موجود غلبہ حاصل کر سکے۔ آئمین

اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظراس کوسید نا حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ اسی الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی منظوری سے افادہ عام کے لئے ایک بار پھر شائع کیا جارہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کواس سے استفادہ کی توفیق عطاء فرمائے اور خلافت کی برکات سے متع فرمائے۔ (آمین)

ناظرنشر واشاعت قاديان

# يبش لفظ

سدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت کے دوسرے جلسہ سالانہ پر ۲۷-۲۷ اور • ساد تمبر ۱۹۱۵ء کو جوخطاب ارشاد فرمائے ۔اس میں آپ نے اسمہ، احمد کی تفسیر بیان فرمائی اورآپ نے ثابت کیا کہ حضرت مسیح موعودعایہ السلام کی نبوت کسی طرح بھی قرآن مجید و احادیث کے متضاد نہیں۔ اس طرح آپ نے جماعت کی اصلاح وبہتری کے پیش نظر بعض مسائل بھی بیان کرتے ہوئے ضروری نصائح فرمائیں۔ نیز آپ نے جماعتی ترقی کے پیش نظر تاریخی وا قعات بیان کرتے ہوئے آئندہ پیدا ہونے والےفتنوں سے بھی متنبہ کیااوران فتنوں سے بحنے کے ذرائع بھی بیان فرمائے ہیں حضور "نے بیھی واضح کیا کہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم چونکہ بنی نوع انسان کوامت واحدہ بنانے کے لئےمبعوث ہوئے تھے آپ کی اتباع میں آپ کے مثن کی تکمیل کیلئے اللہ تعالى نے حضرت مسیح موعود علیه السلام کوآپ کا بروز اور ظل بنا کرمبعوث فرمایا اور ظلی طور پر گذشته انبهاء کے نام سے سر فراز کیا تا کہ آپ ہرایک قوم کوامت واحدہ میں شامل کرسکیں ۔حضور نے آخر میں حضرت مسیح موعود علیه السلام کے ایک سے زیادہ نام رکھے جانے کی حکمتیں بھی بیان فرمائیں۔ حضورضی اللّٰدعنه کی به بصیرت افروز تقاریر ۱۹۱۲ء میں کتابی شکل میں انوارخلافت کے نام سے نثائع ہوئیں خلافت احمد یہ کے سوسال مکمل ہونے کے تاریخی موقعہ پرسید نا حضرت اقدس امیر المومنين خليفة مسيح الخامس ايده الله تعالى بنصر والعزيزنے ارشا دفر مايا ہے كه تمام احمدى احباب اسے پڑھیں اورذ ملی تنظیموں کی طرف سے اس کا امتحان لیا جائے لہذا نظارت نشر واشاعت اسے شائع رنے کی سعادت حاصل کررہی ہےاللہ تعالیٰ اس کی اشاعت کومبارک کرے۔ خاكسار

(ناظرنشرواشاعت)

نحمد ه ونصلی علیٰ رسوله الکریم

بسم الله الرحم<sup>ا</sup>ن الرحيم

# تقرير حضرت فضل عمر خليفة التي الثاني أ

(جو۲۷ردسمبر ۱۹۱۵ء کوجلسه سالانه پرفرمائی)

(ظهرسے بل)

ٱشُهَدُانَ لَّا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَة لَا شَرِيكَ لَهُ وَاشْهَدُانَّ هُحَمَّدًا عَبُدُة وَرَسُولُهُ اَمَّا اَبْعُلُ فَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ سَبَّحَ بِلٰهِ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوْ الِمَد تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبْرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ آنَ تَقُولُوْا مَا لَا تَفْعَلُونَ۞إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَى يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَتَّهُمُ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصُ وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِه لِقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِيْ وَقَلْ تَّعْلَمُوْنَ أَنِّيْ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ اللَّهَ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَوْ مَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الله عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِبَنِي إِسْرَاءِيْلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَبَّقًا لِّبَا بَيْنَ يَكَنَّى مِنَ التَّوْرِٰنِةِ وَمُبَثِّرًا بِرَسُولٍ تَأْتِيْ مِنْ بَعْدِي اسْمُهَ أَحْمَلُ ۖ فَلَبَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنْتِ قَالُوا هٰذَا سِحُرٌ مُّبِينٌ ۞ وَمَنْ ٱطْلَمُ مِكَن افْتَاى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدُغَى إِلَى الْإِسْلَامِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِينَ ۞ يُرِيُدُونَ لِيُطْفِئُوا نُوْرَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكُفِرُونَ۞ هُوَالَّذِيّ آرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُطْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْكُرِهَ الْمُشْرِ كُوْنَ ۚ يَا يُنْهَا الَّذِينَ امَنُوا هَلَ آذُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابِ اَلِيْمِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ

وَانُفُسِكُمْ ﴿ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۞ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيَلْخِلُكَ وَيَلْخِلُكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْآنَهُرُ وَمَسْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَلَنٍ ﴿ ذَٰلِكَ اللّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ﴿ وَبَشِّرِ اللّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ﴿ وَبَشِّرِ اللّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ﴿ وَبَشِّرِ اللّهِ وَمَنْكُ اللّهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّهِ وَمَنْ يَنَى اللّهِ فَامَنَتُ اللّهِ عَلَى اللّهِ فَالَمَنَ اللهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْمُومِنِينَ مَنْ انْصَارُ اللهِ فَامَنَتُ لِلْمُومِنِينَ مَنْ انْصَارُ اللهِ فَامَنَتُ لِلْمُومِنِينَ مَنْ انْصَارُ اللهِ فَامَنَتُ اللّهِ فَامَنَتُ اللّهِ فَامَنَتُ اللّهِ فَامْنَتُ فَا اللّهِ عَلَيْهُ فَلَ اللّهِ فَاكَنَتُ اللّهُ اللّهُ وَكُورِينَ فَيْ اللّهُ فَا اللّهِ فَا مَنَتُ اللّهُ وَكُورُ مَنْ اللّهِ فَامْرَتُ عَلَى اللّهِ فَامْنَتُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يُسَبِّحُ بِلْهِ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُلُّوْسِ الْعَزِيُوِ
الْحَكِيْمِ هُوَالَّذِيُ بَعَثَ فِي الْأُمِّبِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمُ الْبِهِ
الْحَكِيْمِ هُوَالَّذِي مِنْهُمْ الْكِتْبَ وَالْحِلْمَةَ وَانْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَغِيْ ضَلْلٍ مُّبِيْنِ وَيُكَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحَلَمَةَ وَانْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَغِيْ ضَلْلٍ مُّبِيْنِ وَالْحَرِيْنَ مِنْهُمْ لَنَا يَلْحَقُوا مِهِمْ وَهُوَالْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ وَلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيُهِ
وَاخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَنَا يَلْحَقُوا مِهمْ وَهُوَالْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ وَلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيُهِ
مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلُ الْعَظِيْمِ (الجمع: ١١٥)

اللہ تعالیٰ کی رحمیت اور برکتیں اور سلامتی ہوتم لوگوں پر جوخدا تعالیٰ کے لئے اپنے گھروں کو چھوڑ کراس لئے یہاں آئے ہوکہ خدا تعالیٰ کی بتائی ہوئی کوئی بات سنو۔اللہ تعالیٰ بخیل نہیں 'نجوس نہیں' ظالم نہیں اور کسی کے حقوق نہیں مارتا ۔ پس بید مت سمجھو کہ تمہاری بیہ کوششیں اور محنتیں ضائع جا ئیں گی نہیں نہیں بلکہ بیسود اور بڑے سود کے ساتھ واپس آئیں گی اور اپنے ساتھ بڑے بڑے انعام واکرام لائیں گی کیونکہ اگر کوئی خدا تعالیٰ کی طرف ایک قدم چل کرجاتا ہے تو خدا تعالیٰ کی طرف دوگر چل کرجاتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی طرف دوقدم آتا ہے اور اگر کوئی خدا تعالیٰ کی طرف چل کر

جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کرآتا ہے پس وہ لوگ جوخدا تعالیٰ کے لئے اپنے گھروں سے چل کر یہاں آئے ہیں ان کوبشارت ہو کہ آنحضرت سائٹ ایک فرماتے ہیں کہ جو کوئی خدا تعالیٰ کی طرف دوڑ کر آتا ہے اگر آپ لوگ یہاں خدا کے لئے چل کر جاتا ہے خدا تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے اگر آپ لوگ یہاں خدا کے لئے چل کر آئے ہیں تو خدا تعالیٰ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا۔

# وسيع جلسه گاه کی ضرورت

میں نے کچھآیات اس وقت پڑھی ہیں ان کے پڑھنے کی غرض انشاء اللہ میں ابھی بتاؤں گالیکن پہلے میں ایک اور بات بیان کر دیناضر وری سمجھتا ہوں اور وہ یہ کہ پچھلے سال کے تجرببہ ہے معلوم ہؤا تھا اور اس سال تو ثابت ہی ہو گیا ہے کہ ہمارے اجتماع کے لئے پہلی جگہمیں کافی نہیں ہیں۔خدا تعالٰی ہماری جماعت میں دن بدن ایسی برکتیں ڈال رہاہے کہ ہمارے ہاتھ جو کچھانظام کرتے ہیں اور ہمارے دل جو کچھ سوچتے ہیں اس سے بہت بڑھ کرخدا کی مخلوق آ جاتی ہے۔ہم ہرسال میں بھتے ہیں کہ بس اس قدر مکانات اور دیگر اسباب کافی ہوں گے۔خدا تعالیٰ ان کونا کافی ثابت کر دیتا ہے۔اس دفعہ ہمارے منتظمین نے جلسہ کے لئے جو تیاری کی تھی وہ بہنسبت پہلے کے بہت زیادہ تھی لیکن خدا تعالی نے آنے والوں میں ایس برکت ڈالی ہے کہوہ نا کافی نکلی ہے اور دن بدن خدا تعالیٰ کے ضل اور کرم زیادہ سے زیادہ نازل ہورہے ہیں۔ہماری ہرسال کی بیتر قی ظاہر کرتی ہے کہ خدا تعالی کے خاص الخاص فضل ہم پر ہورہے ہیں اور وہ دن جلد آنے والے ہیں کہ ہماری ترقی کو دیکھ کرمخالف لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اورنشانات دیکھ کرمجو جیرت ہو جائیں گے۔اوروہ لوگ دیکھیں گے جو پیسمجھتے تھے کہ بیسلسلہ مٹ جائے گا کہ خودمٹ گئے ہیں اوراسی دُنیامیں ان پر موت وارد ہوگئی ہے۔لیکن پیسلسلہ ترقی پرترقی کررہاہے۔غرض ایک طرف خدا کی یہ برکتیں

ہورہی ہیں اور دوسری طرف ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ جولوگ یہاں آئیں ان کوہم کچھ ماتیں سنائیں اوران کے فرائض سے ان کوآ گاہ کریں اس لئے اب لیکچراروں کو بولنے کے لئے بہت زیادہ زورلگانا پڑتا ہے تا کہ سب کے کا نوں تک ان کی آ واز پینچ جائے لیکن پھر بھی نہیں پہنچ سکتی۔اس لئے میراارادہ ہے کہآ ئندہ لیکچروں کے لئے بیتد بیر کی جائے کہ لیکچرکسی بند مكان ميں نه ہوں حبيبا كه اس سال ہال ميں خجو يزخفي بلكه كطيے ميدان ميں ہوں اوروہ اس طرح کہایک احاطہ بنایا جائے جس کی اطراف کوڈھلوان کردیا جائے ۔اس طرح بہت سے لوگ لیکچرار کی آ واز کواچھی طرح سن سکیس گے۔ پورپ میں اسی طرح کیا جا تا ہے اور بہت سے لوگ آ واز کومن سکتے ہیں حتیٰ کہ دس دس ہزار آ دمیوں کا مجمع بھی آ سانی سے لیکچر سن سکتا ہے۔اگر خدا تعالی نے توفیق دی تومیں اس جلسہ کے بعداس کیچر گاہ کے بنانے کی تجویز کروں گا۔اس صورت میں عورتوں کے لئے بھی انتظام ہوسکتا ہے۔ابعورتوں کیلئے انتظام کرنا چاہا تھااوراسی غرض کیلئے سکول کے ہال میں جلسہ کا انتظام کیا گیا تھالیکن جگہ نا کافی ہوئی اور پھر گھریر ہی عورتوں کے لیکچروں کاانتظام کرنا پڑا۔پس اگر خدا تعالیٰ نے توفیق دی تو آئندہ سال اس طرح جلسہ گاہ کا انتظام کیا جائے گا۔انتظام جلسہ کے متعلق اس قدر کہنے کے بعدمیں اینے مضمون کی طرف لوٹیا ہوں۔اس دفعہ میرا منشاء پیرتھا کہ جب جلسہ پر دوست واحباب آئیں تو میں بعض ایسی باتیں جو بہت ضروری ہیں ان کے سامنے بیان کروں اور کچھ نصائح (جواللہ تعالی سمجھائے ) کروں لیکن آخر کار میری توجہ اس طرف پھری کہ جہاں نصیحتوں اور دیگر باتوں کی ضرورت ہے۔وہاں پیجھی ضرورت ہے کہ احباب کوان مسائل سے بھی واقف کیا جائے جن سے انہیں روز مرہ واسطہ پڑتا ہے۔اس لئے میں نے چاہا کہان کوبھی مختصراً بیان کر دوں۔

# پیغامیوں کی بدز بانی

اس وقت جماعت احمد بیمیں اختلاف کی وجہ سے بہت جھگڑا پیدا ہو گیا ہے اوراس کا ۔ تیجہ بہ ہواہے کہ فریق ثانی نے تہذیب اور شرافت کو باکل ترک کر دیا ہے اور ہمیں اس قدر گالیاں دی ہیں کہ غیراحمدی اخباروں نے بھی آج تک نہیں دی تھیں ۔میری نسبت اس وقت تک جو کچھانہوں نے کہا ہے وہ توایک بہت بڑی فہرست ہے جس کااس مخضروفت میں بیان کرنامشکل ہے لیکن اس میں سے کسی قدر میں بتا تا ہوں ۔وہ عام طور پر اور کثرت سے مجھے نوح ً کا بیٹا کہتے ہیں یعنی وہ جوحضرت نوح ً کے کشتی پرسوار ہونے کے وقت باوجود حضرت نوح ی بلانے کے ان کے پاس نہ آیا اور ان کواس نے قبول نہ کیا اور طوفان میں غرق ہو گیا اوروہ جو کا فروں میں سے تھا بلکہ کفار کا سر دار تھا اور جو شرارت میں اس قدر بڑھا ہؤ ا تھا کہ قر آن کریم میں بھی اس کا ذکر کیا گیاہے۔اوراینے قول کی وہ پیدلیل دیتے ہیں کہ حضرت سے موعودعلیہالسلام کانام چونکہ خدا تعالی نے نوح " رکھا ہے اورتم ان کے بیٹے ہوپس تم نوح " کے بيتے ہو۔ہم كہتے ہيں حضرت مسيح موعود "كوتو ابراہيم " بھى كہا گيا ہے جن كابيٹااساعيل " تھا تواگرتمهاری ہی دلیل درست ہے تو چر مجھے اساعیل کیوں نہیں کہتے چروہ میری نسبت کہتے ہیں کہ بید حبال ہے' کذاب ہے' مفتری ہے'خائن ہےلوگوں کے مال کھاجا تاہے خداسے دورہے' یوپ ہے وغیرہ وغیرہ ۔غرض بداوراسی قشم کے اور بہت سے الفاظ ہیں جومیری نسبت وہ استعال کرتے ہیں لیکن مجھےان کے اس طرح کہنے سے کچھ گھبراہٹ نہیں اور میرا دل ذرا بھی ان کی باتوں سے متا ٹرنہیں ہوتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب انسان دلائل سے شکست کھا تا اور ہار جاتا ہے تو گالیاں دینی شروع کر دیتا ہے اورجس قدر کوئی زیادہ گالیاں دیتا ہے اسی قدرا پنی شکست کو ثابت کرتا ہے۔آپ لوگوں نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ ایک کمز ورشخص مارتو کھا تاجا تا ہےلیکن گالیاں بھی دے رہا ہوتا ہے تواب چونکہ ہم ان کوشکست پرشکست دے رہے ہیں اوروہ ہاریر ہارکھاتے چلے جارہے ہیں اس لئے وہ گالیوں پراتر آئے ہیں ان کے آ دمی ہم میں آ کرمل رہے ہیں اوروہ دن بدن کم ہورہے ہیں ۔ان کے پاس ہمارے دلاکل اور براہین کا کوئی جواب نہیں ہے اس لئے بد زبانی کے ہتھیارکو استعال کر رہے ہیں۔دیکھو جب بیعت ہوئی تھی اس وقت جماعت کا اکثر حصہ ان کے ساتھ تھا چنانچہ انہوں نے خود بھی لکھاتھا کہ ہماری طرف جماعت کے بہت آ دمی ہیں لیکن مجھے خدا تعالیٰ نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ لَیْمَزّ فَنَهُمْ وہ ان کوٹکڑ ئےٹکڑے کردے گا۔اس کے بیمعنی نہیں کہان کی ہڈیاں توڑ کران کے ٹکڑے ٹکڑے کئے جائیں گے بلکہ پیر کہ خدا تعالیٰ ان میں سے لوگوں کوتو ڑتو ڑ کر ہماری طرف لے آئے گا اور ہم میں شامل کر دے گا۔حضرت میسے موعود \* کو بھی یہی الہام ہوا تھا جس کے آپ نے یہی معنی کئے ہیں ۔اس میں شک نہیں وہ اس مات ہے بھی چڑتے ہیں کہ میں کیوں اپنے الہام اور رؤیا شائع کرتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ جب یہ باتیں تمام قوم کے متعلق ہوں تو کیوں نہ انہیں شائع کیا جائے ۔ بیٹک اگر میر بے الہام کسی ایک شخص کے ساتھ تعلق رکھتے تو میں بیان نہ کر تالیکن جب بیڈو می معاملہ ہے تو کیوں چیایا جائے ۔پس اسی لئے میں اپنے وہ رؤیا جو جماعت کے متعلق ہوں شائع کرتا رہاہوں اورکر تار ہوں گا۔ پھرمیر ہےساتھ ہماری جماعت کےاورلوگوں کوبھی اسی طرح گالیاں دیتے ہیں ہم سب کا نام انہوں نے محمودی رکھاہؤ اہے اور اپنے خیال میں ہمیں ریجھی گالی ہی نکالتے ہیں کیکن نادان پہنیں سمجھتے کہ یہ کوئی گالی نہیں ۔آنحضرت سالٹھا ایٹم کوبھی کفار گالیاں دیتے تو آپ فرماتے کہ میرانام مُحدً ہے جس کے معنی ہیں کہ بہت تعریف کیا گیا پھر مجھے کس طرح گالی لگ سکتی ہے ۔اسی طرح عرب کے کفار جب آپ کوگالی دیتے تو اس وقت آنحضرت علیہ کا نام محمدُنہ لیتے بلکہ مذمّم کہتے۔اس کے متعلق آنحضرت علیقیہ فرماتے کہا گریپاوگ میرا نام محمدً لے کر گالیاں دیں تو مجھے گالی لگ ہی نہیں سکتی کیونکہ جسے خدا یا ک تھہرائے کون ہے جواس کی نسبت

کچھ کہہ سکے اورا گر مذمّم کہہ کر گالیاں دیتے ہیں تو دیتے جائیں پیمیرانا م ہی نہیں ۔ کفارعر ب اہل زبان تھےاس لئے وہ اتنی تمجھ رکھتے تھے کہ مجمرٌ نام لیکر ہم گالی نہیں دے سکتے لیکن یہ چونکہ عر نی نہیں جانتے اس لئے بیرگالی دیتے ہیں کہتم محمودی ہو۔ہم کہتے ہیں خدا تعالی کا بڑا ہی فضل ہے کہ ہمجمودی ہیں کیونکہ بیتورسول کریم صالاتا الیا کا وہ مقام ہے جس کی نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے عَسْمی اَنْ یَبْعَثَک رَبُکَ مَقَاماً مَّحُمُوْ دًا۔ (بنی اسرائیل: ۸۰) اگر مارا رسول کریم سے اس عظیم الثان درجہ کے ذریعہ سے تعلق قائم ہو جسے اللہ تعالیٰ نے انعام عظیم کے طور پر آپ کے لئے وعدہ فرمایا ہے تو ہمارے لئے اس سے زیادہ فخر اور کیا ہوسکتا ہے۔غرض پیوفتنہ بڑھتا ہی گیا اورابھی تک بڑھ ہی رہاہے اورعجیب عجیب اعتراض ہمارے خلاف پیدا کئے جاتے ہیں ۔مثلاً مولوی محم علی صاحب میری نسبت کہتے ہیں کہ یہا پنے آپ کو یا ک اورمعصوم عن الخطاء کہتا ہے۔ میں نے اس کے جواب میں کھھا کہ بالکل غلط ہے میں ا پنے آپ کواپیانہیں سمجھتااور نہ ہی کوئی انسان ہوکراپیاسمجھ سکتا ہے لیکن اس کے جواب میں انہوں نے لکھا کہ میاں صاحب نے بہ جواب صرف لوگوں کو دھوکا دینے کے لئے دے دیا ہے ورنہ واقعہ میں وہ اپنے آپ کو ایسا ہی سمجھتے ہیں ۔اس کی دلیل پیہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک اپنی کوئی غلطی شائع نہیں کی اور نہ ہی کسی غلطی کا اعتراف کیا ہے۔ میں کہتا ہوں غلطی کا ہونا اور بات ہےاورغلطی کرنے کا امکان اور بات ہےاوران دونوں باتوں میں بہت بڑا فرق ہے۔لیکن پیجیب بات ہے کہ وہ ہاوجودا یم اے ہونے کےاورامیر قوم کہلانے کےا تنانہیں سمجھ کتے کے غلطی کرنا اور کرسکناالگ الگ باتیں ہیں ۔میں نے بیبھی نہیں کہااور نہاب کہتا ہوں کہ میں غلطی نہیں کرسکتا لیکن اگر میری طرف سے کسی غلطی کا اعلان نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ میں غلطی نہیں کر سکتا تو کوئی شخص مولوی صاحب سے یو چھے کہ جناب مولوی صاحب!میاںصاحب تو آپ کی اس دلیل کی روسے بیٹک اپنے آپ کو معصوم عن الخطاء سمجھتے اا انوارخلافت

ہیں ۔گرآ پ بیتو بتا ئیں کہآ پ نے اس وقت تک اپنی غلطیوں کے کتنے اشتہار دیئے ہیں اورکتنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے کیا آپ کوبھی معصوم عن الخطاء تبجھ لیا جائے ؟ کتنے تعجب اور حیرانی کی بات ہے کہ مجھ پروہ سوال کیا جاتا ہے جوخودان پر پڑتا ہے۔لیکن پھر بھی وہ اسی یراڑے ہوئے ہیں۔اگران کی طرف سے اپنی غلطیوں کے اعتراف میں کوئی اشتہارشائع ہو چکا ہوتا تب تو وہ مجھے بیہ کہنے کاحق رکھتے تھے۔لیکن جب انہوں نے خود ہی ایسانہیں کیا تو پھر مجھ سے کیوں یہ تو قع رکھتے ہیں لیکن میں اقرار کرتا ہوں کہ میںغلطی کرسکتا ہوں اور اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے غلطی بھی کی ہے اور بہت بڑی غلطی کی ہے جو بیہ ہے کہ میں نے اپنے اخباروں کو تمجھا یا کہان کے متعلق کچھ نہ کھو لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی ہمارے اخباروں نے میرے کہنے پر خاموثی اختیا رکی جب ہی وہ گالیوں اور بدزبانی میں بڑھ گئے اور طرح طرح کے جھوٹ اور بہتان لکھنے شروع کر دیئے۔ میں نے غلطی کی اور بڑی غلطی کی کہایینے اخباروں کوان کے متعلق لکھنے سے روکا۔ چونکہ انسان غلطی کرتا ہے میں نے بھی بیلطی کی ۔ایک دوست ایک قصہ سنا یا کرتے تھے کہ ایک دفعہ میں سفر میں گیا توایک مسجد میں گٹہرا۔وہاں ایک شخص بیٹھا تھاوہ بے تحاشا مجھے گالیاں دینے لگ گیااور میں خاموش سنتار ہااور خیال کرتار ہا کہ میں اب کروں تو کیا کروں اورا سے کیونکر چیپ کراؤں لیکن کچھنہ سوجھتا۔ آخر کچھدیر کے بعداسی جگہ سے ایک صف میں سے ایک اور مخص نکلااوروہ اس کو گالیاں دینے لگ گیا جب اس نے بھی گالیاں دینی شروع کیں تب جا کروہ پہلا شخص خاموش ہوا بعد میں معلوم ہوا کہ بید دونوں دیوانے تھے اورا نفاق سے اس جگہ اکٹھے ہو گئے تھے ۔اسی طرح اگر ادھر سے جی ہو جائیں تو وہ گالیوں میں بڑھے چلے جاتے ہیں اوراعتراض پراعتراض کرتے چلے جاتے ہیں اورآ گا پیچھا کچھنہیں دیکھتے لیکن اگران کے اعتراضات کا جواب دیا جائے اور ظاہر کیا جائے کہ جواعتراضات وہ ہم پر کرتے ہیں وہ ہم

یز ہیں بلکہان پر پڑتے ہیں تو پھراپنے حملوں میں وہ ذرامحتاط ہوجاتے ہیں۔

غرض اس جھڑے میں ہمارا روپیہ اور وقت بہت کچھ ضائع ہوا۔ نہ ان کے حملوں پر خاموش ہو سکتے ہیں کہ بعض کمز ورطبائع لوگوں کو ابتلاء نہ آ جائے اور نہ ان کا جواب دینے کودل چاہتا ہے کیونکہ اس وقت اور اس روپیہ کو خدمت دین اسلام میں خرچ کرنے سے بہت سے نیک نتائج کے نکلنے کی اُمید ہوتی ہے مگر مجبوراً ان لوگوں کی طرف تو جہ کرنی ہی پڑتی ہے اس وقت بھی جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ گومیں اور مضامین بیان کرنا چاہتا تھا۔ کین موجودہ اختلاف کی وجہ سے دواختلافی مسائل پر بھی کچھ بیان کرنا ضروری خیال کرتا ہوں۔ اور پہلے انہی اختلاف کی وجہ سے دواختلافی مسائل پر بھی کچھ بیان کرنا ضروری خیال کرتا ہوں۔ اور پہلے انہی اختلاف کو شروع کرتا ہوں۔

پہلامسکہ بیہ ہے کہ آیا حضرت سے موعود گانام احمد تھایا آنحضرت سالٹی الیا ہم کا اور کیا سور ق الصّف کی آیت جس میں ایک رسول کی جس کا نام احمد ہوگا بشارت دی گئی ہے آنحضرت علی ہے متعلق ہے یا حضرت مسیح موعود گر متعلق۔

# اسمه احمد کی پیشگوئی کےمصداق حضرت سے موعود ہیں

میرا بیعقیدہ ہے کہ بیآیت سے موعود میں متعلق ہے اوراحد آپ ہی ہیں لیکن اس کے خلاف کہاجا تا ہے کہ احمد نام رسول کریم سلیٹیآیی کا ہے اور آپ کے سواکسی اور شخص کواحمہ کہنا آپ کی ہتک ہے لیکن میں جہاں تک غور کرتا ہوں میر ایقین بڑھتا جاتا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ احمد کا جو لفظ قر آن کریم میں آیا ہے وہ حضرت میں موعود علیہ السلام کے متعلق ہی ہے ۔ میں اس بات کے ثبوت میں اپنے پاس خدا کے فضل سے دلائل رکھتا ہوں اور تمام دنیا کے عالموں اور فاضلوں کے سامنے بیان کرنے کے لئے تیار ہوں حتی کہ میں انعام رکھنے کے لئے جی تیار ہوں اور آگر کوئی میرے دلائل کو غلط ثابت کر دے اور قر آن کریم سے اور احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت کردے کہ احمد آنحضرت ساٹھ آئی ہے کا نام تھا نہ کہ صفت اور احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت کردے کہ احمد آنحضرت ساٹھ آئی ہے کہا نام تھا نہ کہ صفت

اور یہ کہ جونشانات احمد کے قرآن کریم میں آتے ہیں وہ آنحضرت سالٹھٰ آیہ پہر چسپاں ہوتے ہیں اور یہ کہ درسول الله سالٹھٰ آیہ ہم نے یہ پیشگوئی اپنے پر چسپاں فر مائی ہے تو میں ایسے خص کوایک مقرر تا وان جوفریقین کومنظور ہودیئے کے لئے تیار ہوں۔

یه یا در کھنا جا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کواحمہ کہنے میں آنحضرت صالطفالیکیم کی ہتک نہیں اوراس سے بیمرادنہیں کہ آنحضرت سالٹھا آپٹم احمد نہ تھے۔ آپ احمد تھے اور شرور تھے لیکن احرآپ کی صفت تھی نہ کہ آپ کا نام اور جو تحض ہی کہے کہ احرا آپ کی صفت نہ تھی وہ جھوٹا ہے کونکھ میج احادیث سے بیہ بات ثابت ہے اور اگر آی احمد نہ ہوتے تو حضرت مسیح موعود احمد ہوہی کیونکر سکتے تھے کیونکہ آیٹ نے جو کچھ حاصل کیا ہے آپ کی ہی شاگردی سے حاصل کیا ہے۔لیکن باوجوداس کے بیر کہنا درست نہیں کدرسول کریم صالی ایکی کا نام احمد تھا اوراس قول پرغیر مبائعین کابیشور میانا کهاس طرح رسول کریم سالتفاییلم کی بتک ہوگئ بالکل غلطاورفضول ہے۔رسول کریم صالتفاتیل کی اس میں کوئی ہتک نہیں۔کیاحضرت موسی " کوموسی " کہنے سے آنحضرت سالٹالیا کی ہتک ہے یا حضرت ابراہیم کو ابراہیم کہنے میں آنحضرت سلافلاليلم کی ہتک ہے اگرا بیانہیں تو حضرت مسیح موعود کواحمہ کہنے میں آنحضرت سلافلالیلم کی کیوں ہتک ہونے لگی کسی شخص کا پیشگوئی کا مصداق ہونا دلائل سے معلوم ہوتا ہے اور جب دلائل اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اس پیشگوئی کےمصداق حضرت مسیح موعودٌ ہیں تورسول کریم صَالِقُوْلِيَةٍ كَى اس میں کس وجہ سے ہتک ہوئی۔ یہ کہنا کہ آنحضرت صلِّلَقُالِیلْم کا نام احمد نہیں آ پ کی ہتک نہیں ہے کیونکہ صرف نام کا بغیر نام کی صفات کے ہونا کچھ فائدہ نہیں رکھتا۔ جب تک سی میں اس کے نام کے مطابق اوصاف نہ پائے جاتے ہوں۔نام کوئی قابل عزت بات نہیں۔دیکھو بعض لوگوں کا نام عبدالرحمٰن اور عبدالرحيم ہوتا ہے ليکن وہ کام عبدالشيطان کے کرتے ہيں۔اسی طرح بعض کا نام نیک اور شریف ہوتا ہے کیکن دراصل وہ بداور بدوضع ہوتے ہیں تو ماں باپ کا

رکھا ہوا نام کوئی عزت کی شئے نہیں ہوجا تا۔اگر ہم رسول کریم صافع الیابی کے متعلق پیر کہیں کہ رسول الله میں احمد کی صفت نہیں یائی جاتی تو بیآ ہے گی ہتک ہے لیکن پیے کہنا کہ آہے گا نام احمد نہیں ہرگز آپ کی ہتک کرنانہیں کہلاسکتا بلکہ بیایک امروا قعہ کہلائے گا۔پس جبکہ نام فضیلت كاذر يعنهيس ہوتا بلكه كام فضيلت كاذر يعه ہوتے ہيں تو پھرآپ گانام احمرنه ماننے ميں آپ کی ہتک سطرح ہوسکتی ہے۔اگررسول کریم صابطانی پہلے کا نام محمد بھی نہ ہوتا بلکہ کچھاور ہوتا تو کیااس میں آ پ کی ہتک ہوجاتی اور کیا آ پ کی برکات میں کمی آ جاتی ۔ آ پ کا نام جو کچھ بھی ہوتا وہی بابر کت ہوتا اور اس نام پر دنیا اس طرح فدا ہوتی جس طرح ا**ب مُح**رَّنام پرفدا ہوتی ہے کوئلہ لوگ آپ کے نام پر فدانہیں ہوتے بلکہ درحقیقت آپ کے کام پر فدا ہوتے ہیں۔پس اگر بیکہا جاتا ہے کہ آنحضرت سالٹھ آپیم کا نام احمز ہیں ہاں احمد کی صفات آپ میں یائی جاتی ہیں تو پھرنادان ہےوہ جو یہ کہے کہ ایسا کہنے سے آپ کی ہتک ہوتی ہے۔ قر آن کریم میں جواحد کی خبر دی گئی ہے اس کے متعلق میں نے وہ آیات پڑھ دی ہیں جن میں احمد کا ذکر ہے اور اب میں خدا تعالیٰ کے ضل سے بتا تا ہوں کہ ان آیات میں احمر کا اصل مصداق حضرت مسيح موعودٌ ہي ہيں اور آنحضرت سالطائياتيم صرف صفت احمديت كي وجہ ہے اس کے مصداق ہیں درنہ جس احمد نام کے انسان کے متعلق خبر ہے وہ حضرت مسیح موعود ہی ہیں۔ الله تعالى فرما تا ہے سَبَّحَ يللهِ مَا فِي السَّمَاطِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ الِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِنْلَ الله أَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۞ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُ مُ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِه لِقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِي وَقَلْ تَّعْلَمُونَ أَنِّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ لِ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِ وَاللهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِيْنَ ○(الصّف:٢٦٥) (ترجمه) شبيح كرتى ہے الله كے لئے ہرايك وہ چیز جو آسانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ا ہے مؤمنو! کیوں وہ بات کہتے ہو جوخو ذہیں کرتے۔ یہ بات اللہ کو بڑی ہی ناپسند ہے کہ دوسروں کو وہ کچھ کہو جوتم خو ذہیں کرتے۔ اللہ تعالی ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے راستہ میں اس طرح صفیں باندھ کراڑتے ہیں کہ گو یا سیسہ پلائی ہوئی عمارت ہیں اور جب کہا موئی ٹے اپنی قوم کو کہ اے قوم کیوں مجھے ایذاء دیتے ہوا ور تحقیق تم یہ بات جانتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہو کرتم ہاری طرف آیا ہوں۔ پس جب انہوں نے کچی کی تو خدا نے ان کے دلوں کو کئے کر دیا اور اللہ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت موئی علیہ السلام کا ایک واقعہ کے بعد حضرت موئی علیہ السلام کا ایک واقعہ کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فر ما یا ہے کہ جب عیسی بن مریم نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اے بنی اسرائیل میں اللہ تعالی کا رسول ہو کر تمہاری طرف آیا ہوں اور ان باتوں کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے اللہ تعالی کا رسول ہو کر تمہاری طرف آیا ہوں اور ان باتوں کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے کہا گا ور اس

اب يہاں سوال ہوتا ہے كہ وہ كون سار سول ہے جو حضرت عيسىٰ عليه السلام كے بعد آيا اوراس كانام احمد ہے۔ مير ااپنا دعوىٰ ہے اور ميں نے يہ دعویٰ يونہی نہيں كر ديا بلكہ حضرت سے موعود عليه السلام كى كتابوں ميں بھی اس طرح لکھا ہوا ہے اور حضرت خليفة السيح الاول نے بھی يہی فرمايا ہے كہ مرز اصاحب احمد ہيں۔ چنانچوان كے درس كے نوٹوں ميں يہی چھپا ہوا ہے اور مير اايمان ہے كہ مرز اصاحب احمد ہيں۔ چنانچوان كے درس كے نوٹوں ميں يہی چھپا ہوا ہے اور مير اايمان حضرت محمد اق حضرت ميح موعود عليه السلام ہی ہيں ہاں پہلے پہل جب حضرت خليفه اول سے يہ بات ميں نے سئ تو ابتداءً سے قبول نہ كيا اور بہت پھھاس كے متعلق بحثيں ہوتی رہيں ليكن جب ميں نے اس پرغور كيا تو خدا تعالی نے اس كے متعلق مير اسينہ كھول ديا اور دلائل قاطعہ اور براہين ساطعہ عنايت فرماد سے اور ميں نے اس خيال کوقبول كر ليا۔

ان آیات میں خدا تعالیٰ نے اول حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فر مایا ہے کہ جب وہ اپنی

قوم میں آئے اور ان کی قوم نے انہیں د کھ دیئے تو انہوں نے کہا کہ میں خدا کی طرف سے تمہارے پاس رسول ہوکرآ یا ہوں مجھے قبول کرلولیکن جب انہوں نے قبول نہ کیااور کجی اختیار کی تو خدا تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو کج کر دیا۔اس ذکر کے بعد خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہالسلام کے بعد کے تمام انبیاءً کا ذکر حچیوڑ دیا ہے اور صرف حضرت عیسیٰ علیہالسلام کا ذکر کیا ہے۔اس کی غرض سوائے اس کے اور کیجے نہیں ہے کہ جس طرح حضرت موٹی علیہ السلام کے تیرہ سوسال بعد حضرت مسیح " آئے تھے اسی طرح آنحضرت سالٹھائیلیلم کے تیرہ سوسال بعد جو مثیل موسیٰ ہیں مسیح موعودٌ آئے گا اور إسمُهُ أحمَّلُ كا جمله اس كوصاف كرديتا ہے كيونكه آنحضرت ملى الله على الله المحدنه تها بلكه محمد تها- چنانچه ال آيت زير بحث كوچپور كرجس ميں رسول اللَّه صاليُّهْ لِآيِلِمْ كواحمد كهه كرمخاطب نهين فرمايا بلكه صرف حضرت مسيح "كي ايك پيشگو كي بيان فر مائی ہے جوخودزیر بحث ہے کسی جگہ بھی قرآن کر یم میں آنحضرت سالٹھا ایلم کواحمہ نام سے یاد نہیں کیا گیا۔اگرآنحضرت ملائلاً آپلے کا نام احمد ہوتا اور جبیبا کہلوگ بیان کرتے ہیں والدہ کو الہام کے ذریعہ سے بینام بتایا گیا ہوتا تو قرآن کریم میں جو وحی الٰہی ہے اول تو احمد نام ہی آتا اورا گرمح يم عني تا تواحمه بعض مقامات يرضرورآ تا ـ وه عجيب الهامي نام تفا كه قر آن كريم اس نام سے ایک دفعہ بھی آنحضرت سالٹھ آیہ ہم کونہیں یکار تا۔ دوسری دلیل آپ کا نام احمد نہ ہونے کی یہ ہے کہ کسی حدیث سے بیر ثابت نہیں کہ آپ کا نام احمد تھا کلمہ شہادت جس پر اسلام کا دارومدار ہےاس میں بھی محمدرسول اللّٰد کہا جاتا ہے بھی احمدرسول اللّٰہ نہیں کہا جاتا ہے حالانکہ اگرآپ کا نام احمد ہوتا توکلمہ شہادت کی کوئی روایت تو پیجھی ہوتی کہ اَشھَالُ اَنَّ اَحِمَّلَ رَسُوْلُ اللهِ پَنِوقته اذان مِي بَعِي بِهِ بِإِنْكَ بِلند هُحَيَّةً كُرَّ سُوْلُ اللهِ كَهِ مَراّ ب كي رسالت كا اعلان کیا جاتا ہے کبھی احمد رسول الله نہیں کہا جاتا کبیر میں بھی محمدٌ ہی آنحضرت سال اللہ کا نام آتا ہے اور درود میں بھی آنحضور گومگر ٹام لے کرہی یا دکیا جاتا ہے اور اسی نام کے رسول پر

خدا تعالیٰ کی رحمتیں جھیجی جاتی ہیں ۔رسول کریم صالتھٰ ہیلم کے خطوط کی نقلیں موجود ہیں ان سب میں آیٹ نے اپنے دستخط کی جگہ مُحرَّنام کی ہی مہر لگائی ہے۔ایک خط میں بھی احمد اپنا نام تحریر نہیں فرمایا۔ پھر صحابہ کرام "کی گفتگوا حادیث میں مذکور ہیں لیکن ایک دفعہ بھی ثابت نہیں ہوتا کے سی صحابی نے آنحضرت صلی ٹائیلیلم کواحمہ کہ یکر ریکا را ہوا ور نہان کی آپس کی گفتگو میں ہی بیرنا م آتا ہے نہ تاری سے ثابت ہے کہ آپ کا نام احمد رکھا گیا تھا۔ بلکہ تاری سے بھی یہی ثابت ہے کہ آپ کا نام مُحدُر کھا گیا تھا۔ آپ کے مخالف جس قدر تھے جن میں خود آپ کے رشتہ دار اور چیابھی شامل تھےسب آپ کومجمہ صالبتا آپہتم نام سے یکار تے تھے یا شرارت سے مذمم کہہ کر یکارتے تھے کہ وہ بھی حُمدٌ کے وزن پر ہے۔غرض جس قدر بھی غور کریں اورفکر کریں آپ کا نام قرآن کریم سے ،احادیث سے ،کلمہ سے،اذان سے، تکبیر سے، درود سے،آپ کے خطوط ہے،معاہدات ہے،تاریخ ہے،صحابہؓ کے اقوال ہے محرمہی معلوم ہوتا ہے نہ کہ احمد۔ پھراس قدر دلائل کے ہوتے ہوئے کیونکر کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا نام احمد تھا۔ اگر احمد بھی آپ کا نام ہوتا تو مذکورہ بالا مقامات میں محمدٌ نام کے ساتھ آپ کا نام احمد بھی آتااور کچھنہیں تو ایک ہی جگہ احمدنام سے آپ کو یکارا جاتا یا کلمہ شہادت میں بجائے اَشْمَهَ کُواَتَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله کے احمدرسول الله بھی پڑھنا جائز ہوتا مگر ایسانہیں ہے نہ یہ بات رسول کریم ؓ سے ثابت ہے اور نہ صحابةً سے۔ابان وا قعات کے ہوتے ہوئے ہرایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ آپ کا نام احمد نہ تھا۔ پس اس آیت میں جس رسول احمد نام والے کی خبر دی گئی ہے وہ آنحضرت سلاٹھ البیام نہیں ہو سکتے ہاں اگر وہ تمام نشانات جواس احمد نام رسول کے ہیں آپ کے وقت میں پورے ہوں تب بیٹک ہم کہہ سکتے ہیں کہاس آیت میں احمد نام سے مراد احمہ یت کی صفت کا رسول ہے کیونکہ سب نشانات جب آپ میں پورے ہو گئے تو پھر کسی اور پراس کے جسیاں کرنے کی کیاوجہ ہے کیکن بیربات بھی نہیں جیسا کہ میں آگے چل کر ثابت کروں گا۔

دوسری صورت پیھی کہ اِمنسمُۂ اَحْمَدُ والی پیشگوئی میں کوئی ایسالفظ ہوتا جس کی وجہ سے بم کسی غیریراسے چسیاں نہ کر سکتے مثلاً میدکھا جاتا کہوہ خاتم النّبیّن ہوگااور چونکہ خاتم النّبیّن صرف رسول کریمٌ ہی ہیں اورایک ہی شخص خاتم النّبیّن ہوسکتا ہے اس لئے ہم کہہ سکتے تھے کہ گوبعض نشانات آپ کے وقت میں اپنے ظاہر الفاظ میں پورے نہیں ہوئے کیکن جبکہ ایک الیی صری کے علامت موجود ہے جوآپ کے سواکسی اور میں یائی ہی نہیں جاسکتی تو ان باتوں کی کوئی اور تاویل ہوگی اور بہر حال یہ پیشگوئی آپ پر ہی چسیاں ہوتی ہے کیکن یہ بات بھی نہیں۔اس پیشگوئی میں کوئی ایسالفظ نہیں جس سے بہ ثابت ہو کہ بیہ پیشگوئی خاتم التّبیّن کے متعلق ہے۔نہ کوئی اور ایسالفظ ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ پیشگوئی ضرورآ مخضرت سالٹفالیہ پر چسیاں کرنی پڑے۔ سوم باوجود آ ہے کا نام احمد نہ ہونے کے آپ پر یہ پیشکوئی چسیاں کرنے کی بیروجہ ہوسکتی تھی کہ آپ نے خود فرمادیا ہوتا کہ اس آیت میں جس احمد کا ذکر ہےوہ میں ہی ہول لیکن احادیث سے ایسا ثابت نہیں ہوتا نہ سچی نہ جھوٹی نہ وضعی نہ توی نہ ضعیف نہ مرفوع نہ مرسل کسی حدیث میں بھی بیہ ذکر نہیں کہ آنحضرت علی اللہ ایک اس آیت کو اپنے اوپر چیاں فرمایا ہواوراس کا مصداق اپنی ذات کوقرار دیا ہو۔پس جب پیجمی بات نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم خلاف مضمون آیت کے اس پیشگوئی کوآنحضرت صلاح الیٹے اپہلے پر چسیاں کریں ۔ایک چوتھی مجبوری بھی ہوسکتی تھی جس کی وجہ سے ہم یہ آیت رسول کریم صلافظ ایکٹر پر چسپاں کرنے کے لئے مجبور تھے اور وہ یہ کہ انجیل میں صرف ایک ہی نبی احمد کی خبر دی گئی ہوتی ۔اس صورت میں واقعہ میں مشکل تھی کہا گراس پایٹیگوئی کوہم کسی اور شخص پر چسیاں کردیتے تو رسول کریم ا مسیخ کے موعودٌ ندر بنتے حالانکہ قر آن کریم سے ثابت ہے کہ آپ حضرت مسیح " ناصری کے موعود ہیں۔لیکن انجیل میں ہم دونبیوں کے آنے کی خبریاتے ہیں۔ایک وہ نبی جوتمام نبیوں کا موعود ہے اورجس کا آنا گویا خدا تعالی کا آنا قرار دیا گیا ہے۔ اور دوسرے میچ علی دوبارہ

# انجیل میں آپ کا نام محمر " آیا ہے

پھرایک عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو یہ زور دیا جاتا ہے کہ رسول کریم مان اللہ کا نام محمد آتا اور دوسری طرف یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ انجیل میں آنحضرت مان اللہ کا نام محمد آتا ہے۔ جبکہ انجیل میں آنحضرت مان اللہ کا نام محمد آتا ہے۔ جبکہ انجیل میں آپ کا نام محمد آتا ہے تو پھر اسٹ مُلا اُٹی پیشگوئی آپ پر چسپاں کرنا ہے کے ونکہ انجیل تو صرت محمد نام سے آپ کی خبر دیتی ہے اور اس پیشگوئی اور پیشگوئی اور پیشگوئی میں کسی احمد نام رسول کی خبر دی گئی ہے تو کیا صاف ثابت نہیں ہوتا کہ وہ پیشگوئی اور ہوار یہ اور یہ اور کیا اس کرنے والا قرآن کریم پر غلط بیانی کا الزام نہیں لگا تا کہ انجیل میں تو محمد نام لکھا تھا لیکن قرآن کریم احمد نام بتا تا ہے۔ ایسا شخص ذراغور تو کرے کہ اس کی بیحرکت اسے کس خطر ناک مقام پر کھڑا کر دیتی ہے اور وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لئے قرآن کریم اور رسول کریم کی بھی تکذیب کر دیتا ہے۔ جس انجیل میں کرنے کے لئے قرآن کریم اور رسول کریم کی بھی تکذیب کر دیتا ہے۔ جس انجیل میں

آنخضرت سال المنظر المن

#### فارقليط

ہمارے خالف ہمارے مقابلہ پرایک اور رنگ بھی اختیار کرتے ہیں اور وہ یہ کہ انجیل میں فارقلیط کی جوخبر دی گئی ہے اس سے اِلمٹھ کہ آنچہ کُس کی پیشگوئی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فارقلیط سے احمد نام ثابت ہوتا ہے اور جبہ تم اِلمٹھ کہ آنچہ کُس کی پیشگوئی رسول کریم پرچسپاں نہ ہوگی۔ اور وہ بھی میں موجود پرچسپاں نہ ہوگی۔ اور اگر ایسا ہوگا تو آنحضرت کے متعلق انجیل میں کونسی پیشگوئی رہ جائے گ۔
سواس کا جواب یہ ہے کہ فارقلیط کی پیشگوئی آنحضرت میں اُنٹی آئی ہے کہ فارقلیط کی پیشگوئی آن محضرت میں اُنٹی آئی ہے کہ فارقلیط کی پیشگوئی آخضرت میں بیات کو تسلیم نہیں کرتے ہمارے نزدیک آئی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہمارے نزدیک آئی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے

كەاگر فارقلىط كےمعنی احمد نەكئے جائىي توپەپىينگۇئى آنحضرت سانٹائىيىلى پر جسيال نہيں ہوتی بلکہ ہمارے نز دیک بہر حال یہ پیشگوئی آنحضرت سالٹھائیٹی پر چسیاں ہوتی ہے اور جولوگ فارقلیط کے معنی احمد کرکے اس پیشگوئی کا مصداق رسول کریم سالٹھا آپہلم کو بناتے ہیں تو وہ اپنا پہلو کمزور بناتے ہیں کیونکہ احمد ترجمہ لفظ پیریکلیوطاس کا کیا جاتا ہے حالانکہ موجودہ یونانی نسخوں میں لفظ پیر یکلیطاس کا ہے پس جبکہ وہ لفظ جس سے احمد کے معنی نکالے جاتے ہیں موجودہ اناجیل میں ہے ہی نہیں۔اور پہلے زمانہ کے متعلق بحث ہے کہ آیا ایساتھا یانہیں تو ایسے لفظ پراستدلال کی بنیاد جبکہ اور شواہداس کے ساتھ نہ ہوں نہایت کمزور بات ہے اور صرف اس قدر کہددینا کافی نہیں کہ چونکہ انجیل میں تحریف ہوئی ہے اس لئے اس میں یہی لفظ ہوگا جوبعض لوگوں نے خیال کیا ہے کیونکہ اس *طرح ت*و جوشخص چاہے انجیل کی ایک آیت لے کر کہہ سکتا ہے کہ بیہ یوں نہیں یوں ہےاوراس کی دلیل وہ بیدے دے کہ چونکہانجیلوں میں تحریف ہوئی ہے اس لئے مان لوکہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہی سیجے ہے تحریف کا ہونا اور بات ہے اورکسی خاص جگہ تحریف ہونا اور بات ہے۔جب تک بی ثابت نہ ہو کہ کس جگہ تحریف ہوئی ہےاینے پاس سے ایک نئ بات بنا کرانجیل میں داخل نہیں کر سکتے اورنہیں کہہ سکتے کہ اصل میں بیرتھااوراییا کرنے کی ہم کوضرورت نہیں کیونکہ فارقلیط عبرانی لفظ ہےاور پیلفظ مرکب ہے فارق اور لیط سے۔فارق کے معنی بھگانے والا اور لیط کے معنی شیطان یا جھوٹ کے ہیں اوران معنوں کے رو سے آنحضرت صالح الیا ہی اس پیشکو کی کے مصداق بنتے ہیں کیونکہ آپ ہی وہ مخص ہیں جنہوں نے روحانی ہتھیاروں سے شیطان کو بھاگا یا اور جھوٹ کا قلع قمع کیا اور بلندآ واز سے دنیامیں خدا تعالیٰ کی طرف سے بیمنادی کی کہ وَ قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ﴿ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ﴿ بَي اسرائيل: ٨٢) لِي مِين كيا ضرورت ب کہ ہم خواہ مخواہ ایک یونانی ترجمہ پر جوخود زیر بحث ہے اپنی دلیل کی بناءر کھیں۔اصل

لفظ فارقليط ہے اوراس كے لحاظ سے آنخضرت سالتھ إليلم كا نام احمد ہو يا نہ ہوآ ياس پيشكوئي کےمصداق بنتے ہیں بلکہ موجودہ ترجمہ یونانی میں جولفظ پیر یکلیطاس ہےاورجس کا ترجمہ مختلف محققین نے تشفی دہندہ معلم ما لک یا یا ک روح کے گئے ہیںا گراس کوبھی مان لیاجائے تو ہمارا کوئی حرج نہیں کیونکہ حضرت مسے " کے بعد کون انسان دنیا کے لئے شفی دہندہ آیا ہے یا كس نے يُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ كا دعوىٰ كياہے ياكس كوخدا تعالى نے بى نوع انسان سے بیعت لینے کا حکم دیا ہے جوسنت کہ اس سے پہلے کے انبیاءً میں بھی معلوم نہیں ہوتی اور بیعت کے معنی چ دینے کے ہوتے ہیں پس وہ مالک بھی ہوا بلکہ آ گے اس کے غلام بھی ما لک ہو گئے ۔ پھروہ کون شخص ہے جوسر سے لے کر پیر تک پاک ہی پاک تھااور جس کواللہ تعالی نے کل جہان کے لئے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ظاہر ہے کہ ایسا شخص ایک ہی تھا اور صرف اسی نے ایسا ہونے کا دعویٰ بھی کیا یعنی ہمارے آنحضرت صلّ نیزا پیلم فداہ ابی وامی ہی وہ شخص تھےجن کو بیسب باتیں حاصل تھیں اور قیامت تک کے لئے بنی نوع انسان کی طرف مبعوث ہوئے تا کہ فارقلیط کی اس شرط کو پورا کریں کہ وہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ رہے گی ۔اور کون سانبی ہےجس پرایمان لا نااوراس کے حکموں کو ماننا قیامت تک واجب رہے گا سوائے ہمارے آنحضرت صالاً اللہ ہے۔

غرض اسمحُهُ أَنْحَمَّلُ كِساتِهِ فارقلیط والی پیشگوئی کا کوئی تعلق نہیں اور یہ پیشگوئی بہر حال رسول کریم سالٹی آیہ ہے متعلق ہے خواہ اس کے معنی احمد کے مطابق ہوں یا اس کے غیر ہوں اور اگر اس کے معنی احمد کے مطابق ہوں یا اس کے غیر ہوں اور اگر اس کے معنی احمد کے مطابق بھی فرض کر لئے جائیں تو کیار سول کریم اپنی صفات میں احمد نہ سے دیا کوئی اس کا افکار کرتا ہے بلکہ انجیل میں فارقلیط کا نام آنا ہی دلالت کرتا ہے کہ یہاں صفات مراد ہے کیونکہ ناموں کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہاں صفات کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ایس اگر اس پیشگوئی میں تسلیم کیا جائے کہ آپ کی صفت احمدیت کی طرف اشارہ ہے تو یہ کیونکر معلوم ہوتا

ہے کہ فارقلیط والی پیشگوئی میں اسٹ مُهُ اَحْمَدُ والی پیشگوئی کی طرف اشارہ ہے۔ان دونوں میں کوئی تعلق دلائل سے ثابت نہیں کہ ہم ان دونوں پیشگوئیوں کوایک ہی شخص کے حق میں سیجھنے کے لئے مجبور ہوں۔
سیجھنے کے لئے مجبور ہوں۔

شايد بعض لوگ ميرے مقابله ميں بخاري كي حديث پيش كريں۔ عَنْ جُبَيْدِ بْنِ مُطْعَيْمِه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِي ٱشْمَآءً أَنَا هُجَبَّدٌ وَأَنَا ٱخْمَدُ وَأَنَا الْهَاحِي الَّذِينَ يَمْحُوُ اللَّهُ فِي الْكُفُرَ وَانَا الْحَاشِرُ الَّذِينَ يُخْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَى وَانَا الْعَاقِب والْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعُلَا لَهُ نَبِيٌّ . (مشكوة كتاب الأداب باب اسماء النبي وصفاته) آنحضرت سلسفی ایل فرماتے ہیں کہ میرے کئی نام ہیں۔میرا نام محرا ہے میرا نام احد ہے میرا نام ماحی ہے کہ اللہ تعالی میرے ذریعہ سے کفر کومٹائے گا۔میرا نام حاشرہے کہ لوگ میرے قدموں پراٹھائے جائیں گے اور میرانام عاقب ہے اور عاقب کے معنی ہیں وہ جس کے بعد کوئی نی نہیں ہوگا۔غیر مبائعین کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت سلیناتیلیم کا نام احمد تھامگریہایی ہی بات ہے جیساایک آ ربیہ کیے کہ قرآن میں چونکہ خدا کی نسبت مکر کرنے والا آیا ہے اس سے ثابت ہوا کہ سلمانوں کا خدام کارہے۔ چونکہ آربیہ نہیں جانتے کہ مکر کا لفظ اگر اردو میں استعال ہوتو برے معنی لئے جاتے ہیں اور عربی میں برے معنوں میں نہیں آتااس لئے وہ اس کو قابل اعتراض سمجھتے ہیں۔ حالا نکہ عربی میں مکر کے معنی ہیں تدبیر کرنااور چونکہ قرآن شریف عربی زبان میں ہے اس لئے مکر کے وہی معنی کرنے جا ہئیں جوعر بی زبان میں مستعمل ہوتے ہیں نہ کہ اردو کے معنی۔ یہی بات یہاں ہے۔ان لوگوں کو یہ دھوکا لگاہے کہ اس حدیث میں لفظ اَمنے مَاءً کا آیا ہے۔اردو میں چونکہ اسم نام کوہی کہتے ہیں اس لئے انہوں نے سمجھ لیاہے کہ رسول کریم کے بیسب نام ہیں حالانکہ عربی میں اسم بمعنی صفت بھی اور اسم بمعنی نام بھی آتا ہے۔ انہیں سوچنا چاہئے تھا کہ جب اسم کے دومعنی

ہیں توان دومعنوں میں سے یہاں کون سے لگائے جائیں۔قر آن کریم میں اسم بمعنی صفات كَ آيا ہے جبيبا كەخدا تعالى فرما تا ہے لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنِي (الحشر: ٢٥) يعنى سب اچھے نام خدا تعالیٰ کے ہیں لیکن یہ بات ثابت ہے کہاسم ذات تو اللہ تعالیٰ کا ایک ہی ہے یعنی الله-باقی تمام صفاتی نام ہیں نہ کہ ذاتی ۔ پس قر آن کریم سے ثابت ہے کہ اسم بمعنی صفت بھی آتا ہے بلکہ قرآن کریم میں تو صفات الہیہ کالفظ ہی نہیں ملتا۔سب صفات کواساء ہی کہا گیا ہے اور جبکہ اسم جمعنی صفت بھی استعمال ہوتا ہے تو حدیث کے معنی کرنے میں ہمیں کوئی مشکل نہیں رہتی۔اس میں آنحضرت سلیفی ایلی نے اپنی صفات گنوائی ہیں کہ میری اتنی صفات ہیں۔ میں محر موں یعنی خدانے میری تعریف کی ہے میں احد موں کہ مجھ سے زیادہ خدا تعالی کی تحریف کسی اور شخص نے بیان نہیں کی میں ماحی ہوں کہ میرے ذریعہ سے خدا تعالی نے کفرمٹانا ہے۔میں حاشر ہوں کہ میرے ذریعہ سے ایک حشر بریا ہوگا۔میں عاقب ہوں کہ میرے بعد اور کوئی شریعت لانے والا نبی نہیں۔اور اگر اس حدیث کے ماتحت رسول کریم ساٹٹھالیٹم کا نام احمد رکھا جائے تو پھر ریجی ما ننا پڑے گا کہآ ہے کا نام ماحی بھی تھااور حاشر بھی تھااور عا قب بھی تھا۔ حالانکہ سب مسلمان تیرہ سوسال سے متواتر اس بات کوتسلیم کرتے یلے آئے ہیں کہ ماحی اور عاقب اور حاشر آپ کی صفات تھیں نام نہ تھے۔ پس جبکہ ایک ہی لفظ یانچوں ناموں کے لئے آیا ہے تو کوئی وجہٰ ہیں کہ ایک جگہ اس کے معنی نام لئے جائیں اور ایک دوسرےلفظ کے متعلق اسی لفظ کے معنی صفت لئے جائیں غرض اس جگہ اساء سے مراد نام لئے جائیں تو یانچوں نام قرار دینے پڑیں گے جو کہ بالبداہت غلط ہے۔اوراگر صفت کئے جائیں تو اس حدیث سے اس قدر ثابت ہوگا کہ آنحضرت سالٹھا ایل کی صفت احمر بھی تھی اوراس بات ہے کسی کو بھی ا نکارنہیں بلکہ ا نکار کرنے والامؤمن ہی نہیں ہوسکتا ممکن ہے کہ کوئی شخص اس حدیث سے بیاستدلال کرے کہ رسول کریم صلیفی پہلے نے محمد واحمد کی تو تشریح

نہیں کی اور دوسرے تینوں ناموں کی تشریح کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے دونوں آپ کے نام ہیں اور دوسری تین آپ کی صفات ہیں کیونکہ تبھی ان کے معنی کردیئے لیکن پیاستدلال بھی درست نہیں کیونکہاول تو بیدلیل ہی غلط ہے کہ جس کی تشریح نہ کی جائے وہ ضرور نام ہوتا ہے۔ بلکہ تشریح صرف اس کی کی جاتی ہےجس کی نسبت خیال ہوکہ لوگ اس کا مطلب نہیں سمجھیں گے۔ دوسرے ایک اور روایت اس دلیل کوبھی ردّ کر دیتی ہے اوروہ بیہ ہے کہ ابوموی اشعری روایت کرتے ہیں کہ سمھی کنا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ اَسْمَاءً مِنْهَا مَا حَفِظْنَا فَقَالَ انَا مُحَبَّدٌ وَّ آخَمَدُ وَالْبُقَفِّي وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ ـ ـ ـ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ وَمَنِي منا جلد ٢ صغه ٣٩٥) يعني رسول كريم صَالِنَا اللَّهِ نِهِ مِهَارِ بِسامنِ السِّيخِ كُنَّ نام بتائے جن میں سے بعض ہم کو بھول گئے اور بعض یا د رہ گئے۔آپ نے فرمایا کہ میرا نام محمدٌ ہے میرا نام احمد ہے میرا نام مقفی ہے حاشر ہے نبی الرحمہ نبی التوبہ اور نبی الملحمہ ہے۔اس حدیث میں مقفی اور نبی الرحمہ اور نبی التوبہ اور نبی الملحمه کی تشریح نہیں کی لیکن بیسب صفات ہیں۔آج تک کسی نے بھی ان کو نام تسلیم نہیں کیا اور نہ بینام ہوسکتے ہیں۔ کیونکہ آپ کے نام تو آپ کے بزرگوں نے رکھنے تھے اور عرب لوگ نبوت کے قائل ہی نہ تھے وہ آپ کا نام نہی المرحمة کیونکرر کھ سکتے تھے غرض میرحدیث آب، ہی ریکار ریکار کر کہدر ہی ہے کہ اس میں رسول کریم کے نام نہیں بلکہ آپ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔

شایداس جگہ کوئی شخص بی بھی سوال کر بیٹے کہ اوپر کے بیان سے تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول کر یم صلّ اُلیّاتِی کانام محمد بھی نہ تھا کیونکہ محمد بھی اس حدیث میں دوسری صفات کے ساتھ آیا ہے اس کا جواب بیہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس حدیث میں محمد بطور صفت ہی بیان ہوا ہے بطور نام نہیں۔ ہاں قرآن کریم اور دوسری احادیث سے پیۃ لگتا ہے کہ آپ کا نام محمد تھا اس

حدیث میں سب صفات ہی بیان ہوئی ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس حدیث میں رسول کریم سالٹھا اپنم نے تحدیث نعمت کے طور پر فرمایا کہ میرے بیربینام ہیں۔اب ظاہرہے کہ نام ہونا تو کوئی تعریف نہیں ہوتی ۔ کیارسول کریم مل<sub>انتا</sub> پہتے جیساانسان صرف نام پرفخر کرے گانعوذ باللد من ذالک - بات يہي ہے كه آ يا نے اس جگه اپني صفات ہي بيان فرمائي ہيں ۔ اور خدا تعالی کا حسان بتایا ہے کہ اس نے مجھے تھ "بنایا ہے احمد بنایا ہے اور دیگر صفات حسنہ سے متصف کیاہےاور محریجی اس جگہ بطور صفت کے استعمال ہوا ہے نہ بطور نام کے اور اس میں آپ نے بتایا ہے کہ میراصرف نام ہی محمر ٴ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ضل سےاینے کاموں اورا خلاق کے لحاظ سے بھی میں محر ہوں جس کی خدا نے تعریف کی ہے۔فرشتوں نے یا کی بیان کی ہے۔ میں وہ ہوں جوسب سے بڑھ کرخدا تعالیٰ کی تعریف کرنے والا ہوں ۔ میں وہ ہوں جو دنیا سے كفر اور صلالت كومٹانے والا ہوں۔ میں وہ ہوں جس كے قدموں يرلوگ اٹھائے جائيں گے اور میں وہ ہوں جو سب سے آخری شریعت لانے والا نبی ہوں۔اگر اس حدیث میں صرف اتنا ہی آتا کہ میں محمدٌ ہوں اور میں احمد ہوں تو کوئی کہدسکتا تھا کہ بیآ یہ کے نام ہیں صفات نہیں ہیں لیکن جب انہی کے ساتھ ماحی ،حاشراور عاقب بھی آگیا۔ تومعلوم ہوا کہ بیسب آپ کی صفات ہیں نام نہیں۔اس لئے غیر مبائعین کا بیداستدلال بھی غلط ہوگیا کہ آ تحضرت سلی الیلیم کا احمد نام اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ورنہ اگر صرف محمدٌ نام پر نعوذ باللدآب نے فخر کیا تھاتواں نام کے تواور بہت سے انسان دنیامیں موجود ہیں۔کیاوہ سب اینے ناموں پرفخر کر سکتے ہیں اور کیاان کا پرفخر بجاہوگا۔اگرنہیں تو کیوں اس حدیث کےایسے معنی کئے جاتے ہیں جن میں رسول کریم صلی شاہیلہ کی ہتک ہوتی ہے اور نعوذ باللہ آ ہے یر الزام آتاہے کہ آپ اپنے ناموں پر فخر کیا کرتے تھے بیترکت توایک معمولی انسان بھی نہیں کرسکتا چہ جائیکہ خدا کا نبی اور پھرتمام نبیوں کا سر دارالیی بات کرے۔ ہمارے مخالف ذراا تنا توسوچیں

کہ وہ ہماری مخالفت میں رسول کریم صلّاتیٰ البیٹم پر بھی حملہ کرنے لگ گئے ہیں ۔حضرت سیح موعودُ بھی فرماتے ہیں کہ مے مخمر واحمد کم مجتبی باشد - کیا اس کے معنی پیر ہیں کہ آپ کے بھی پیرسب نام تھے۔احمد نام گواختلافی ہےلیکن محمدٌ تو آپ کا نام ہرگز نہ تھا۔ پھر کیااس کا پیہ مطلب نہیں کہ مجھ میں صفت محمدیت ہے اور یہی بات قابل فخر ہو بھی سکتی ہے۔ صرف نام محمد آپ کے لئے باعث فخر کیونکر ہوسکتا تھااور حضرت مسیح موعودٌ کا نام محمدٌ تو تھابھی نہیں کہ یہاں وہ دھوکا لگ سکے۔ ہمارے مخالف بیرروایت بھی پیش کیا کرتے ہیں کہ آنحضرت سالٹھائیا پیم کی والدہ محتر مہ کو آ ی کا نام احمد بتایا گیا تھا۔لیکن بیصدیث جھوٹی ہے کیونکہ اس کاراوی وہ مخص ہےجس نے کئی ہزار جھوٹی حدیثیں بنائی ہیں۔اورجس نےخوداس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں نے جھوٹی حدیثیں بنائی ہیں۔ پھر جبکہ صحیح روایات میں بیآتا ہے کہ آپ کی والدہ کو آپ کا نام محمد بتایا گیا تھا۔ چنانچہ ابن ہشام کے صفحہ ٦٢ پر لکھا ہے کہ آپ کی والدہ فرماتی ہیں مجھے خواب میں بتایا گیا که جب بیر بچیه پیدا هوگا تو مَسَمِّیهِ مُحَمَّدًا۔ (ابن مشام جلد اصفحه ۲۲ ناشر دارریحافی بیروت)اس کا نام محدر کھنا۔اسی طرح دیکھومواہب اللّہ نیہ۔پھر ایک ایسے جھوٹے کی حدیث پرہم کیونکراعتبار کر سکتے ہیں۔ بیحدیث ایسے ہی لوگوں میں سے کسی نے بنالی ہے جنہوں نے اپنی عقل سے بلا سند قرآن مجید اور تول نبی کریم کے پہلے اسکی کا آٹھنگ کو آنحضرت سلِّناتِيلِمْ پرچسياں کيا اور پھران کومشکل پيش آئی کهاس کی سند کيا ہے۔پس انہوں نے ایک روایت گھڑی ورنہ کیا وجہ ہے کہ الی بڑی بات کاذکر سیح احادیث میں نہیں۔ کیوں اس حدیث کے راوی واقدی اور اسی قماش کے اور لوگ ہیں جومحدثین کے نز دیک جھوٹے بامنگرالا جادیث ہیں؟

غرض کسی طرح بھی یہ بات ثابت نہیں کہ آنحضرت ملی اللہ کا نام احمرتھا۔ پس اب دوہی صورتیں باقی رہ جاتی ہیں یا تو یہ سلیم کیا جائے کہ یہ پیشگوئی احمد نام کے کسی اور شخص کی نسبت

ہےاور یا بیمانا جائے کیرا شٹھے کا تحمّلُ ہے بھی بیم اڈنہیں کہاس کا نام احمد ہوگا بلکہ بیرکہاس کی صفت احمد ہوگی ۔اور چونکہ رسول کریم سال الیا ہے کی صفت احمر تھی اس لئے آپ پراس پیشگوئی کواس رنگ میں چسیاں کیا جائے لیکن پی تدبیر بھی کارگرنہیں ہوتی ۔ کیونکہ جوعلامات اس احمد نام ياصفت والے كى اس صورت ميں مذكور ہيں وہ رسول كريم صلَّ للهُ إِيلِم ميں نہيں يائى جاتيں حبیبا کرابھی بتایا جائے گا۔ پس اب ایک ہی صورت باقی ہے کہ پیاحمد نام یا احمر صفت والانبی (جیسی صورت بھی ہو) آنحضرت سالٹھائیلم کے بعد آپ کے خدام میں سے ہوگا۔اور ہمارا دعویٰ ہے کہ حضرت مسیح موعودٌ ہی وہ رسول ہیں جن کی خبراس آیت میں دی گئی ہے۔ بعض لوگ آنحضرت ملائلة لآيلم كےاسم ذات احمد ہونے پر بددلیل پیش کیا کرتے ہیں کہاس آیت میں اللہ تعالی فرما تاہے کہ حضرت مسیح " نے کہاتھا کہ وہ رسول یَأْتِیْ ہِنْ اَبْعِی ٹی میرے بعد آئے گا۔ پس اس پیشگوئی سے کوئی ایسا ہی شخص مراد ہونا چاہئے جو آپ کے بعد سب سے یلے آئے اور حضرت مسیح اللے بعد آنحضرت سال فالیا تی ائے تھے نہ کہ حضرت مسیح موعود ۔ آپ تو آخضرت سلالٹفالیلی کے بعد آئے تھے۔ پس آخضرت سلالٹالیلی کے سواکوئی اورشخص احمد کیونکر ہوسکتا ہے۔اس کا جواب یہ ہے کہاس قسم کے معترضین بوجہ عربی زبان سے ناواقفی کے اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ بعد کے معنی پیچھے کے ہیں نہ کہ فوراً پیچھے کے۔ایک چیز جو کسی کے پیچھے ہوخواہ دس چیزیں چھوڑ کر ہویا فوراً پیچھے ہووہ بعد ہی کہلائے گی۔عربی زبان میں تین ہی لفظ ہیں۔جووقت کا اظہار کرتے ہیں۔ایک قبل یعنی پہلے، دوسرا فِی زَمَنِه لِعنی اس کے وقت میں تیسرے بعد یعنی پیچھے۔اوریہی تین الفاظ ہرایک زبان میں ہیں ۔پس دیکھنا چاہئے کہان تین لفظوں میں سے کون سالفظ حضرت مسیح موعود کی نسبت استعال موسكتا ہے آیا قبل كالفظ آپ كى نسبت استعال موسكتا ہے كيا آپ سے يہلے آئے تھے اگرنہیں تو پھر کیا ساتھ کا لفظ استعال ہوسکتا ہے کیا آپ اس کے زمانہ میں تھے۔ اگریہ بھی نہیں تو وہ کون سالفظ ہے جوآ یکی نسبت استعال ہوسکتا ہے کیا وہ صرف بعد کالفظ نہیں ہے پس

اگر بعد کا لفظ حضرت مسیح " نے استعال کیا تواس میں کیا حرج ہوااس کے سوااور کون سالفظ ہے جودہ استعال کر سکتے تھے۔اگر حضرت میں موعود حضرت میں "ناصری سے پہلے ہوتے یاان کے وقت میں ہوتے تب بے شک بعد کے لفظ سے آپ کے خلاف ججت ہوسکتی تھی کیکن جبکہ وہ وا قعه میں بعد میں ہیں تواس پر کیااعتراض ہوسکتا ہے۔حضرت مسیح " نے بیفر مایا ہے کہ وہ رسول ان کے بعد ہوگا۔اس سے صرف اتنا نتیجہ نکل سکتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا بلکہ بعد وفات آئے گا۔اور یہ نتیجہ ہرگز نہیں نکل سکتا کہ وہ فوراً بعد آئے گا۔اور پھر فوراً بعد تورسول کریم سالٹھا ایلم بھی کہاں ہوئے۔آپ توچیسوسال کے بعد ہوئے تصاورا گرکھو کہ بیشرط ہے كەرسول مونے كے لحاظ سے دہ فور أبعد بى مواور بيصرف رسول كريم صلافي اليلم ميں بى يائى جاتى ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہماراحق ہے کہ ہم کہیں کہرسول ہونے کے لحاظ سے نہیں بلکہ احمد ہونے کے لحاظ سے فوراً بعد کہا ہے یعنی جس رسول کی میں خبر دیتا ہوں بیاحمہ نام کے لحاظ سے سب سے پہلا ہوگا پس جس سے پہلے رسول کا نام احمد ثابت ہوجائے اس کی نسبت سے پیشگوئی تسلیم کرنی پڑے گی غرض اگر شرا کط ہی بڑھانی ہوں تو دوسرا فریق بھی حق رکھتا ہے کہ شرا کط بڑھائے اور اگر لغت عرب کے مطابق فیصلہ کیا جائے تو بھی ہماری بات کور دکرنے کی کسی مخالف کے یاس کوئی وجنہیں حضرت مسیح " نے بعد کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔اور حضرت مسیح موعود ان کے بعد ہی ہیں۔ندان سے پہلے ندان کے زمانہ میں۔

اب میں اس بات کا ثبوت قر آن کریم سے پیش کرتا ہوں کہ اس پیشگوئی کے مصداق حضرت مسیح موعودٌ ہی ہو سکتے ہیں نہاور کوئی۔

> پہلی کی<u>ل</u> چہلی دیل

پہلی دلیل آپ کے اس پیشگوئی کا مصداق ہونے کی بیہ ہے کہ آپ کا نام احمد تھا اور آپ کا نام احمد تھا اور آپ کا نام احمد ہونے کے مفصلہ ذیل ثبوت ہیں:

# حضرت مسيح موعود كاحمر ہونے كے متعلق پہلا ثبوت:

اول اس طرح کہ آپ کا نام آپ کے والدین نے احمد رکھا ہے جس کا ثبوت میرہے کہ آپ کے والدصاحب نے آپ کے نام پر گاؤں بسایا ہے اس کا نام احمر آبادر کھا ہے۔اگر آپ كا نام غلام احمد ركھا كيا تھا۔ تو جاہئے تھا كه اس گاؤں كا نام بھى غلام احمد آباد ہوتا۔ اس طرح آپ کے بھائی کے نام پر بھی ایک گاؤں بسایا گیاہے جس کا نام قادرآ باد ہے حالانکہ ان کوغلام قادر کہا جاتا تھا۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نام بھی قادرتھا۔اور دونوں بھائیوں کے نام سے پہلے غلام صرف ہندوستان کی رسم وعادت کے طور پر زیادہ کردیا گیا تھا۔ ہندوستان میں بیرسم چلی آتی ہے کہ لوگ مرکب نام رکھتے ہیں۔حالانکہ ان مرکب ناموں کا کوئی معنی اور کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ مثلا بعض کا نام محمد احمد محمر علی وغیرہ رکھ دیتے ہیں حالانکہ ان ناموں کے کوئی معنی نہیں ٹھڑا یک الگ نام ہے اور احمدیاعلی ایک علیحدہ نام ہے۔ان دونوں کے ملانے سے کوئی جدید فائدہ حاصل نہیں ہوتا صرف نام کمبا ہوجا تا ہےاور اسی غرض کے لئے یہالفاظ بڑھائے جاتے ہیں ورنہان دونوں ناموں میں سےایک ہی نام در حقیقت اصل نام ہوتا ہے۔ حضرت صاحب کے خاندان میں بھی غلام کا لفظ سب ناموں کے پہلے بڑھایا جاتا تھا آپ کے والد کا نام غلام مرتضٰی تھا۔ چچوں کا نام غلام حیدر۔غلام محی الدین تھا۔اسی طرح آپ کے نام کے ساتھ غلام بڑھایا گیا۔ورنہ آپ کا نام احمد ہی تھا۔جیسا کہآپ کے والد کی اپنی شہادت موجود ہے کہ انہوں نے آپ کے نام پر جو گاؤں بسايااس كانام احمرآ بادركها نه كه غلام احمرآ باد-اورغلام احمدا گرمركب نام تسليم كروتوية توكسي زبان كانام نهيس عربي زبان ميس بينام غُلَامُ أَحْمَدَ مُونا حِيا ہِے تقاليكن بيآ بِ كانام نه تقافارس تر كيب لوتو "غلام احمد" مونا جائے تھالىكن آپ كا نام يول بھى نہيں - كيونكه آپ كے نام ميں

اسم انوارخلافت

میم پر جزم ہے زیر نہیں ہے۔اورا گراردویا پنجا بی ترکیب مجھوتو''احمد کاغلام' یا''احمد داغلام'' ہونا چاہئے تھا مگر اس طرح بھی نہیں۔پھریہ کون می زبان کا نام ہے جو حضرت صاحبؑ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ پس سچی بات یہی ہے کہ آپ کا نام احمد تھا اور غلام صرف خاندانی علامت کے طور پر شروع میں بڑھادیا گیا تھا۔

#### دوسرا ثبوت

دوسرا ثبوت آپ کا نام احمد ہونے کا بیہ ہے کہ آپ نے اپنے سب لڑکوں کے ناموں کے ساتھ احمد لگا یا ہے جواس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اپنانام احمد ہی جانتے تقیبی تو علامت کے طور پرسب بیٹوں کے نام کے بعد احمد لگا یا۔ ورنہ جبکہ احمد لگانے سے معنوں کے لحاظ سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوتا تھا۔ تو پھر احمد بڑھانے کا کیا فائدہ تھا؟ ظاہر ہے کہ احمد حضرت صاحب کا نام تھا اور وہ خاندانی علامت کے طور پر ہرایک لڑکے کے نام کے ساتھ بڑھا دیا گیا۔

#### تيسراثبوت

تیسرا ثبوت حفرت سے موعود علیہ السلام کے احمد ہونے کے متعلق یہ ہے کہ حفرت سے موعود علیہ السلام اپنے جس نام پر بیعت لیتے رہے ہیں وہ احمد ہی ہے کہ آپ نے بھی غلام احمد کہہ کر بیعت نہیں لی۔ چنانچہ آپ میں سے سینکٹر وں آ دمی ایسے ہوں گے جنہوں نے حضرت مسیح موعود کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور وہ شہادت دے سکتے ہیں کہ آپ یہی کہہ کر بیعت لیا کرتے سے کہ آج میں احمد کے ہاتھ پر بیعت کر کے سلسلہ احمد یہ میں داخل ہوتا ہوں۔ پس آپ لوگ بتا کیں کہ آپ میں احمد کے ہاتھ پر بیعت کی یاغلام احمد کے ہاتھ پر (چاروں طرف سے بڑے زور کے ساتھ آ وازیں آئیں کہ ہم نے احمد کے ہاتھ پر بیعت کی گئی ) اگر آپ کا نام غلام احمد ہوتا تو آپ بیعت لیتے وقت یہ فرماتے کہ کہو آج میں غلام احمد کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں لیکن آپ بیعت لیتے وقت یہ فرماتے کہ کہو آج میں غلام احمد کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں لیکن آپ نے ایسانہیں کیا۔ پس ثابت ہے کہ آپ اپنانام احمد ہی قرار دیتے تھے۔

#### چوتھا ثبوت

چوتھا ثبوت آپ کے احمد ہونے کے متعلق میہ ہے کہ آپ نے اپنی کئی کتابوں کے خاتمہ پر اپنا نام صرف احمد لکھا ہے جواس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ آپ کا نام احمد ہے اگر احمد آپ کا نام نہ ہوتا تو کیوں آپ صرف احمد لکھتے ۔ اگر آپ کا نام غلام احمد تھا تو آپ کا اصل نام غلام قرار پاسکتا ہے نہ کہ احمد ۔ پس اگر مختصر نام آپ بھی لکھتے غلام لکھ سکتے تھے۔ نہ کہ احمد لیکن آپ نے احمد ہی اپنانام کھا ہے نہ کہ غلام جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا نام احمد تھا۔

# يانجوال ثبوت

پانچواں ثبوت یہ ہے کہ یہی غیر مبائعین جوآج ہم پراعتراض کرتے ہیں کہ ہم حضرت مسیح موعود گواحمد قادیانی لکھتے موعود گواحمد لکھتے ہیں۔ وہ بار بارا پن کتابوں میں حضرت سیح موعود گواحمد قادیانی لکھتے رہے ہیں۔ چنانچہ مولوی محمد علی صاحب نے ہی حضرت صاحب کے حالات کے متعلق ایک رسالہ کھا تھا۔ اس کا نام ہی احمد رکھا تھا۔ اگر آپ احمد نہیں تھے تو آپ کے حالات پر جورسالہ کھا گیا اس کا نام احمد کیوں رکھا گیا۔ اس طرح خواجہ صاحب نے اپنی تحریروں میں حضرت صاحب گوا حمد کھا ہے۔

غرض یہ لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں تو یہ کہتے رہے کہ آپ احمہ ہیں لیکن آج دھوکا دیتے ہیں کہ آپ احمد نہیں ہیں۔

## <u>جيھڻا ثبوت</u>

حضرت صاحب کے الہامات میں کثرت سے احمد ہی آتا ہے۔ ہاں ایک یا دوجگہ غلام احمد ہی آتا ہے۔ ہاں ایک یا دوجگہ غلام احمد بھی آیا ہے۔ اوران مقامات کے متعلق بھی کہاجا سکتا ہے کہ وہاں بطور صفت کے آیا ہے کیونکہ رسول کریم صلاح آیا ہے جبکہ صفت احمدیت کے مظہراتم تھے۔ تو حضرت مسیح موعودٌ غلام احمد

م **سو** انوارخلافت

بھی ضرور تھے۔ پس ان چندمقامات سے یہ مطلب ہوسکتا ہے کہ نام نہیں بلکہ صفت آئی ہے لیکن کثرت سے احمد کرکے پکارنا صاف دلالت کرتا ہے کہ خدا تعالی کے علم میں بھی آپ کا نام احمد تھا۔ لیکن اللہ تعالی نے ایک دفعہ بھی نام احمد تھا۔ ورنہ تعجب ہے کہ آنحضرت صل اللہ تھا۔ اور حضرت میں موقد گانام احمد نہ تھا بلکہ غلام احمد تھا لیکن احمد نام سے یا دنہ کیا۔ اور حضرت میں موقد گانام احمد نہ تھا بلکہ غلام احمد تھا لیکن احمد نام سے آپ کو بار بار پکارا گیا۔ اور شاذ و نا در طور پر غلام احمد کے نام سے (وہ بھی جہاں تک مجھے یاد ہے کہ غلام احمد کہہ کر آپ کو الہام میں بھی مخاطب نہیں کیا گیا۔ باں اس قسم کے الہامات میں غلام احمد کی ہے کہ الہ اس سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ نعوذ باللہ اصل نام کو میں غلام احمد کی ہے اور دوسر سے نام سے بیاس نام سے جس کا پیشگوئی میں ذکر نہ ہوانسان کو پکارتا ہے۔ جا ہے تو یہ کہ اس نام سے پکارا جائے جس کا پیشگوئی میں خاص طور پر ذکر ہو۔ تا کہ لوگوں کو اس طرف تو جہ ہو۔

### ساتوال ثبوت

پھرآپ کا نام احمد ہونے پر حضرت خلیفہ اول کی بھی شہادت ہے آپ اپنے رسالہ مبادی الصرف والنحو میں لکھتے ہیں کہ'' محمد سال اللہ اللہ خاص نام ہمارے سید ومولی خاتم النبیّن کا ہے۔ مکہ خاص شہر کا نام ہے جس میں ہمارے نبی کریم سال اللہ بھارت ہوا۔ احمد نام ہمارے اس امام کا ہے جو قادیان سے ظاہر ہوا'' اور حضرت خلیفہ اول تو وہ انسان سے جن کی طہارت اور تقوی کی کے غیر مبائعین بھی قائل ہیں۔ پھر کیونکر ہوسکتا ہے کہ آپ نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا۔ یا یہ کہ حضرت خلیفہ اول کو حضرت صاحب کا نام بھی معلوم نہ تھا۔

## آ گھوال ثبوت

خودغیرمبائعین بلکہان کی متفقہ انجمن کا ہے۔اوراس شہادت سے زیادہ غیرمبائعین کے

ی ۳۷ انوارخلافت

لئے اور کونسی شہادت معتبر ہوسکتی ہے؟ جوان کی صدر انجمن نے دی ہے وہ شہادت یہ ہے کہ حضرت سے موعودؓ نے الوصیت کے صفحہ ۸ برلکھا ہے کہ:

'' اور چاہئے کہ جماعت کے بزرگ جونفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پرمیرے بعد لوگول سے بیعت لیں'' (الوصیت ۸روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۳۰۱)

اس حکم کے ماتحت انجمن اشاعت اسلام لا ہور کی طرف سے جوالفاظ بیعت شائع ہوئے ہیں ان کی عبارت میہ ہے:

"آج میں مجمعلی کے ہاتھ پراحمد کی بیعت میں داخل ہوکرا پنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں "اس عبارت کو پڑھ کر ہر ایک شخص معلوم کرسکتا ہے کہ الوصیت کے اس حکم کی کہ میر نام پر بیعت لیں۔ انجمن اشاعت اسلام نے بیتاویل کی ہے کہ احمد کے نام پرلوگوں کی بیعت لین شروع کی ہے۔ اب سوال بیہ ہے کہ اگر حضرت سے موبودگا نام احمد نہیں تو میر نے نام پر بیعت لینے کا حکم کس طرح پورا ہوا۔ اوراگر آپ کا نام احمد ہے جبیبا کہ ان الفاظ بیعت سے ظاہر ہے تو پھر اس بات پر بحث کیوں ہے کہ حضرت صاحب کا نام احمد نہ قااور کیوں جو الزام ہم پر دیا جاتا ہے اس کے خود مرتکب ہور ہے ہیں اور کیوں غلام احمد کو احمد بنار ہے ہیں لیکن ہر ایک شخص جو تعصب سے خالی ہوکر اس امر پر غور کر سے بچھ سکتا ہے کہ در حقیقت ہمارے خافین کے دل بھی یہی گواہی دے دہے ہیں کہ حضرت میسے موبودگا نام احمد خطا نے کہ در ختی تار اور ہم پر جواعتر اض کئے جاتے ہیں وہ صرف دکھانے کے دانت ہیں اور اس کے کھانے کے دانت اور ہیں۔

### نوال ثبوت

نوال ثبوت حضرت مسيح موعودً كانام احمد ہونے كابيہ كه خود آپ نے اس آیت كامصداق اپنے آپ كوقرار دیاہے۔ چنانچه آپ از الداو ہام جلد ٢ صفحہ ٣١٣ سميں تحرير فرماتے ہيں: " اوراس آنے والے کانام جواحمدر کھا گیاہے وہ بھی اس کے مثیل ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ محمد جلالی نام ہے اوراحمد جمالی۔ اوراحمد اور عیسیٰ اپنے جمالی معنوں کی روسے ایک ہی ہیں۔ اس کی طرف بید اشارہ ہے وَ مُبَشِّرًا ﴿ بِوَسُولٍ يَأْتِي مِنْ اَبَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ مَر ہمارے نبی سَلِّ اللّٰ الل

اس عبارت سے ظاہر ہے کہ آپ اس آیت کا مصداق اپنے آپ کو ہی قرار دیتے ہیں کیونکہ آپ نے اس میں دلیل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ اگر رسول کریم صالی الیا ہی اس جگہ مراد ہوتے تو محمد واحمد کی پیشگوئی ہوتی لیکن یہاں صرف احمد کی پیشگوئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیکوئی اور شخص ہے جومجر داحمہ ہے لیں بیرحوالہ صاف طور پر ثابت کررہاہے کہ آپ احمہ تھے بلکہ بیکہ اس پیشگوئی کے آپ ہی مصداق ہیں اور اگر کسی دوسری جگہ پرآٹ نے رسول کریم سالٹنا آپیم کوبھی اس آیت کا مصداق قرار دیا ہے تواس کے یہی معنی ہیں کہ بوجہاس کے کہ کل فیضان جوحضرت مسیح موعودگو پہنچاہے آپ ہی سے پہنچاہے اس لئے جوخبر آپ کی نسبت دی گی ہے اس کے مصداق رسول کریم صالی اللہ تھی ضرور ہیں کیونکہ جوخو بیال ظل میں ہوں اصل میں ضرور ہونی چاہئیں ۔ پس عکس کی خبر دینے والا ساتھ ہی اصل کی خبر بھی دیتا ہے پس اس آیت میں ضمنی طور پررسول کریم صلیفاتیا پلم کی بھی خبر دی گئی ہے اور اس بیان سے بیواجب نہیں آتا کہ اس پیشگوئی کے مصداق حضرت مسیح موعودٌ نہ ہوں۔اس کے اصل مصداق حضرت مسیح موعود ہیں اوراس لحاظ سے کہآ پ کےسب کمالات آنحضرت صالفیٰ آپہا سے حاصل کئے ہوئے ہیں۔رسول کریم سلاٹھالیہ کی بھی پیشکوئی اس میں سے نکل آتی ہے۔

#### دسوال ثبوت

حضرت مسيح موعودٌ كے احمد ہونے كا دسوال ثبوت بيہ ہے كہ انجيل ميں لفظ احمد كہيں

نہیں آتا۔پس گوایک صورت تو ہیہ ہے کہ نجیل سے پیلفظ تحریف کے زمانہ میں مٹ گیالیکن ایک دوسری صورت اور بھی ہے اور وہ یہ کہ احمد کا لفظ عربی زبان میں مسیح " کی کسی پیشگوئی کا ترجمہ ہے۔اور یہ بات ہم کوقر آن کریم سے صاف طور پرمعلوم ہوجاتی ہے کہ مختلف زبانوں میں جوخبریں دی گئی ہیں ان کوعر بی زبان کے لباس میں ہی قر آن کریم بیان کرتا ہے۔ پس اس اصل کو دل میں رکھ کر جب ہم انجیل کو د مکھتے ہیں تو اس میں دورسولوں کی خبریاتے ہیں الك"وه ني"ك خبر اورايك مسيح كي دوباره آمد كي خبر ـ جب عربي زبان يرغوركرين تو"وه نبی'' کا تر جمہءر بی زبان میں احرنہیں ہوتا نہ کسی محاورہ کا اس میں تعلق ہے کیکن دوبارہ آنے کے متعلق ہمیں ایک محاورہ عربی زبان کامعلوم ہوتا ہے اوروہ آلْعَوْدُ آئھیّ کُ کا محاورہ ہے جس کے معنی بیہ ہیں کہ دوبارہ لوٹنا احمد ہوتا ہے اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ جب انسان کسی کام کے کرنے کی طرف دوبارہ تو جہ کرے تو اسے پہلے کی نسبت اچھا کرتا ہے چنانچے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالی نے اس مضمون کی طرف بداشارہ فرمایا ہے کہ صَا نَدُسَعُ مِنْ ایّةِ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِغَيْرٍ مِّنْهَا آوُ مِثْلِهَا (البقرة: ١٠٤) يعنى جب بم كوئى تعليم منسوخ كردي ہا بھلوا دیں تو اس سے بہتر لاتے ہیں بااس جیسی توضر ورلاتے ہیں ۔اس آیت میں بتایا ہے کہ جب ایک تعلیم کومٹا کر ہم دوسری لا دیں تو اس میں کوئی حکمت ہی ہوتی ہے اوراس لئے ضروری ہوتا ہے کہاس سے بہتر ہم کوئی اور تعلیم لاویں ۔ یا کم سے کم ولیی ہی ہو۔ پس اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دوسری دفعہ کا م کرنے میں زیادہ خوبی والی شے مدنظر ہوتی ہے اوراس بات كومدنظرر كرع في زبان كاييماوره موكيا بيك ألْعَوْدُ أَحْمَلُ بس جب كدوباره لوٹنے کواحمہ کہتے ہیں توحضرے مسیح " کےاس قول کو کہ میں دوبارہ دنیا میں آؤں گاءعر بی زبان میں استعارةً بول بھی ادا کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے ایک رسول کی خبر دی جس کی صفت سے

ہوگی کہ وہ دوبارہ دنیا میں آیا ہوگا اور یہ معنی احادیث کی ان پیشگوئیوں کے بھی مطابق ہیں جن میں میں میں سے کے دوبارہ آنے کی خبر دی گئ تھی اوراس استعارہ کے استعال کرنے میں یہ حکمت تھی کہ ایک تواس پیشگوئی کو جواحادیث میں تھی اس طرح حل کردیا کہ یہ ایک استعارہ ہے نہ کہ میسے کا کوٹنا حقیقاً مراد ہے۔ دوسرے اس ایک ہی لفظ میں یہ بھی بتادیا کہ تے گئی یہ دوسری بعث اس کی پہلی بعث سے بہتر اور عمرہ ہوگی۔ اور اس طرح ان لوگوں کا اعتراض دور کردیا جو بعث اس کی پہلی بعث سے بہتر اور عمرہ ہوگی۔ اور اس طرح ان لوگوں کا اعتراض دور کردیا جو کہتے ہیں کہ مرز اصاحب میں کئی سے افضل کیونکر ہوسکتے ہیں۔ خدا تعالی نے خود ان لوگوں کا جواب دیا کہ جب دوسری دفعہ ہم نے ایک شخص کو اس نام سے بھیجا ہے تو اس کو احمد بھی بنایا ہے یعنی پہلے سے پی پہلے سے پر فضیات بھی دی ہے۔

غرض بیدن ثبوت ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت میں موعودٌ ہی احمد تھے اور آپ ہی کی نسبت اس آیت میں خبر دی گئی تھی۔

اس جگہ میں ایک اور اعتراض کوبھی دور کر دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ثنا ئدکوئی شخص کہے کہ حضرت صاحبؑ کا ایک شعرہے \_

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمر ہے

اس شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صاحب کا نام غلام احمد تھا۔ اس کا جواب ہیہ ہے کہ اس شعر میں تو حضرت صاحب نے اپنی صفت بیان کی ہے کہ میں جو غلام احمد ہو کرمیسی سے بڑھ کر ہوں۔ اس سے رسول کر یم صلی ایٹی آئیلی کی عظمت معلوم ہوتی ہے اور اس جگہ اپنا نام بیان نہیں فرما یا اور اگر یہاں نام ہے تو اس شعر کے کیا معنی ہوں گے ۔

رامت گرچه بے نام ونشان است بیا بنگرزغلمان محمر م

بعنی کرامت گواس زمانہ میں کہیں نظر نہیں آتی لیکن آ تُو غلامان مُحرَّ سے کرامت دیھے لے۔کیااس شعر کے بیمعنی ہیں کہ جن کا نام غلام مُحرَّ ہوان سے کرامت دیکھے لے؟اس شعر انوارخلافت

کے بیمعنی نہیں اور غلام محمر سے یہاں نام مراذ نہیں بلکہ صفت مراد ہے کہ جو محمر کا غلام ہو۔ اسی طرح پہلے شعر میں بھی غلام احمہ سے آپ کا نام مراذ نہیں بلکہ آپ کی صفت مراد ہے پھر یہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ ہم کب کہتے ہیں کہ حضرت مسے موعود کا پورا نام غلام احمہ نہ تھا ہم تو خود تسلیم کرتے ہیں کہ پورا نام آپ کا غلام احمہ ہی تھا لیکن اس تمام نام میں سے اصل حصہ نام کا احمد تھا اور غلام صرف خاندانی علامت کے طور پر بڑھا دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے کہیں آپ اپنا نام غلام احمد کھتے تھے اور کہیں احمد۔ اور اصل نام وہی ہوتا ہے جو نام کا چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا ہوا ور جسے انسان الگ استعال کرتا ہو۔

## دوسری دلیل

اس جگہ شاید کوئی شخص بید دلیل بھی دے کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ فکہ انہا ہے آئے ہی تھی بالہ بیٹ نیت فالُوا ہی آئے اس سخر گھی ہیں۔ جب وہ رسول ان کے پاس دلائل کے ساتھ آگیا تو لوگوں نے کہا کہ بیتو کھلا کھلا جادو ہے۔ پس بیکوئی ایسارسول ہے جواس آیت کے نزول سے پہلے آچکا تھا اور وہ آنحضرت ساٹھ آئی ہی ہیں لیکن ایسا اعتراض وہی شخص کرے گا جوقر آن کریم کی طرز کلام سے ناواقف ہو کیونکہ قرآن کریم میں بیسیوں جگہ پرآئندہ کی بات کو ماضی کے پیرایہ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ دئی کہ بعض جگہ دوز خیوں اور جنتیوں کے اقوال کو ماضی کے پیرایہ میں ایسا کی اور جنتیوں کے اقوال کو ماضی کے سیوں میں ادا کیا گیا ہے۔ پس جبکہ دوسرے دلائل سے بیہ بات ثابت ہوجائے کہ بیرسول کسی آئیدہ زمانہ میں آنے والا تھا تو صرف ماضی کے صیفوں میں اس عبارت کا ادا ہونا اس بات کا ہر گر ثبوت نہیں کہ وہ رسول ضروراس آیت کے نزول سے پہلے آچکا تھا۔

## تیسری دلیل احمه کی تعیین پر

اس آیت میں یہ بیان کرنے کے بعد کہ جب وہ رسول آئے گاتو لوگ اسے جادوگر یا جھوٹا یا رتال یا فربی کہیں گے۔اللہ تعالی فرما تا ہے کہ وَمَنْ اَخْلَدُهُ جِمْنِ اَفْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ الْکَوْنِ وَهُو یُکُوْنِی الْکُوْنِ وَهُو یُکُوْنِی الْکُوْنِی اللّٰہ اللّٰہ

ىم انوارخلافت

کاتر قی پانااس بات کی علامت ہے کہ بیخض خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جھوٹانہیں جیسا کہتم لوگ بیان کرتے ہو۔

اس آیت میں خدا تعالیٰ نے اس احمد رسول کی ایسی تعیین کردی ہے کہ ایک منصف مزاج کواس بات کے ماننے میں کوئی شک ہی نہیں ہوسکتا کہ بداحمد رسول کریم صلافظاتیا ہے بعد آنے والا ہے اور نہ آ پ خود وہ رسول ہیں نہ آ یا سے پہلے کوئی اس نام کا رسول گذرا ہے کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک الیی شرط لگادی ہے جونہ آنحضرت سلاھ آیہ میں پوری ہوتی ہے نہآ یا سے پہلے کسی اور نبی میں پوری ہوسکتی ہے اور وہ شرط پیہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے که 'اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوسکتا ہے جواللہ تعالیٰ پرافتر اءکر بے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایاجا تاہے' اور پیشرط کہ حالانکہ اسلام کی طرف اسے بلایاجا تاہے ایک ایسی شرط ہے جورسول کریم صلی الیا ہی میں نہیں یائی جاتی ۔ کیونکہ اسلام کے معنی قرآن کریم سے دومعلوم ہوتے ہیں ایک توہرایک سیج دین کا نام جب تک کہوہ اپنی اصل حالت پر قائم ہوصفاتی طور یر اسلام رکھا گیا ہے چنانچہ پہلے تمام نبیوں کو بھی جو آنحضرت سالٹھا آپہر سے پہلے گزرے ہیں مسلم کہا گیا ہے۔ دوسرے اسلام اس دین کا نام رکھا گیا ہے جوآ مخضرت سالی الیا ہم پرنازل ہوا۔پس ''حالانکہوہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے'' کے جملہ کے دوہی معنی ہو سکتے ہیں ایک تویہ کہوہ اس وقت کے حقیقی اور سیچے مذہب کی طرف بلایا جاتا ہے یا یہ کہ اسلام نامی دین کی طرف بلایا جاتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بید دونوں باتیں رسول کریم صلافالیا پر چسپاں نہیں ہوتیں کیونکہ آپ کے وقت میں سچا دین تو کوئی تھا ہی نہیں سوائے اس دین کے جس پر آپ چل رہے تھے اور کفار کے نز دیک سیے دین کا نام اسلام تھانہیں کہ ان پر ججت قائم کرنے کے لئے بیرکہاجا تا کہ حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایاجا تاہے۔ باقی رہا ہیرکہ سی دین کا نام اسلام ہو۔ سو بیہ بات سوائے اس دین کے جورسول کریم صالتفالیلم لائے اور کسی دین میں نہیں یائی جاتی اور رسول کریم کا لا یا ہوا دین ہی وہ دین ہے جس کا نام اسلام رکھا گیا ہے۔ پس بیشرط کہ اگر وہ جھوٹا ہے اور لوگ اس کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں رسول کر پیم ا میں نہیں یائی جاتی کیونکہ لوگ آپ کو اسلام کی طرف نہیں بلاتے تھے بلکہ لات ومنات کے دین کی طرف آپ موبلاتا تھا۔ کوئی یسوی مذہب کی طرف، کوئی یہودی دین کی طرف، کوئی زرتشتی دین کی طرف اوراییا کوئی بھی نہ تھا جوآ گے کواسلام کی طرف بلاتا ہو بلکہ آپ لوگوں کو اسلام نام دین کی طرف بلاتے تھے پس آ یا کا اعراقی الدسکا مرتصنه کدیا عی الی الْإِنْسُلَا هِر اور دِين اسلام كي طرف كوئي ايها ہي شخص بلايا جاسكتا ہے جوايسے وقت ميں آئے کہ اس وقت دنیا میں کوئی مذہب اسلام نامی ہو۔اوراس بات میں کیا شک ہے کہ ایسا شخص رسول کریم صالبی آیا پیم کے بعد ہی ہوسکتا ہے کیونکہ آپ ہی اسلام نام مذہب دنیا کی طرف لائے تھے۔غرض یُلْ عیٰ اِلَی الْاِسْلَامِر کی شرط ظاہر کررہی ہے کہ میشخص رسول کریم سلاھا ایہ ہم کے بعد آئے گااوراس وقت کےمسلمان اسے کہیں گے کہ میاں تُو کا فرکیوں بنتا ہے اپنا دعویٰ جھوڑ اوراسلام سے منہ نہ موڑ ۔اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہا گروا قعہ میں پیچھوٹا ہے اورتم سیچ ہو بیکا فر ہے اورتم مسلم اورتم اس کواسلام کی طرف بلاتے ہواور بیکفر کی طرف جاتا ہے اور خدا پر جھوٹ باندھتا ہے تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوسکتا ہے اس کوتو ہلاک ہونا چاہئے کیونکہ خدا تو ظالموں کوبھی ہدایت نہیں کرتا۔اور پیاظلم ہے پس چونکہ یہ ہلاک نہیں ہوتا بلکہ ہرمیدان میں ہدایت یا تا ہے اس لئے بیجھوٹا کیونکر ہوسکتا ہے اور کیونکر ممکن ہے کہتم اسلام پر ہوکر پھر ذلیل ہوتے ہو۔غرض اس آیت میں دشمنان احمد رسول پرایک زبردست جحت قائم کی گئی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سے موعودٌ مَنْ أَضْلَهُ مِنْ افْتَرَای عَلَی الله کی آیت پرزور بھی بہت دیا کرتے تھے۔

بعض لوگ اس جگہ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ یُکْ عیٰ اِلَی الْاِسْلَا مِرسول کی نسبت نہیں بلکہ اس کے دشمنوں کی نسبت ہے اور اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ اس سے زیادہ ظالم اور کون ہوسکتا ہے جواللہ تعالیٰ پرجھوٹ باندھتا ہے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے۔ پس اس

جگہ آنحضرت سلی ایٹھ آئی ہی کے دشمنوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس میں کیا شک ہے کہ وہ اسلام کی طرف بلائے جاتے تھے۔

یہ خیال ابتداءً بیثک خوش کن معلوم ہوتا ہے لیکن قر آن کریم پر ایک ادنی غور کرنے سے اس کی غلطی معلوم ہوجاتی ہے اوروہ اس طرح کہ اس جگہ کسی ایشے خص کا ذکر ہے جوخدا تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب کرتاہے کیونکہ افتر اء کہتے ہی اس بات کو ہیں جوجان ہو جھ کر بنائی جائے اور کذب اورافتراء میں پیفرق ہے کہ کذب اس کوبھی کہیں گے جو بات غلط ہوخواہ اس شخص نے خودنه بنائی ہوبلکہ کسی سے تی ہو۔ مثلاً ایک شخص کسی سے من کر کھے کہ زیدلا ہور چلا گیا ہے اور وہ گیانه ہوتووہ کاذب ہے مفتری نہیں لیکن اگراس نے خوداینے دل سے پیربات بنائی ہوتووہ كاذب بھى ہے اور مفترى بھى ہے ۔ پس چونكه آيت كريمه ميں افتراى على الله كاذكر ہے اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ کسی ایسے شخص کا ذکر ہے جواللہ تعالیٰ کی نسبت کوئی بات کہتا ہے۔ یعنی مدعی ہے اور قرآن کریم میں کسی ایک جگہ بھی منکر کی نسبت مُفَ تَدِی عَلَی الله و كالفظ نہيں آيا بلكه بيد لفظ جب استعال ہوا ہے۔مرعی کی نسبت ہی ہوا ہے چنانچے کفار کی نسبت بھی جب بیا فظ استعال کیا گیا ہے تو پہلے ان کا دعویٰ بیان کیا ہے۔غرض اف تَذی عَلَی اللّٰہ کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ بیکوئی مدعی ہے۔اب ہم ان آیات کودیکھتے ہیں تو ان میں کفار کا کوئی دعویٰ ایسابیان نہیں جووہ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہوں بلکہ صرف ان کاا نکار بیان ہے اور مئر کی نسبت مُفْ تَبِری عَلَی اللّٰہِ نہیں کہتے ۔ پس کفاراس آیت میں مرادنہیں ہو سکتے ۔ بلکہ مدعی رسالت کا ہی اس آیت میں ذکر ہے کہا گروہ خدا پراس حالت میں جھوٹ بول رہاہے کہ اسے اسلام کی طرف بھی بلایا جاتا ہے تو ہلاک کیوں نہیں ہوجاتا۔

آ خرمیں جت پوری کرنے کے لئے میں یہ جی تسلیم کرلیتا ہوں کہ کفار کا جویہ تو لفل ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے بیان کا دعویٰ ہے۔ گوکوئی دانا اسے دعویٰ نہیں کہے گا بلکہ مهم انوارخلافت

يدا نكار ہے تو بھی بيآيت كفار ير چسيان نہيں موسكتی كيونكداس آيت ميں إف ترى على الله كا لفظ ہےجس سےمعلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کا دعویٰ خدا تعالیٰ کی نسبت ہے اور وہ جو بات کہتا ہےاسے خدا تعالی کی طرف منسوب کرتا ہے لیکن پی کہنا کہ فلاں شخص جو بات کہتا ہے بیفریب ہے اگر اسے دعویٰ ہی مان لیا جائے تو یہ افتراء تو کہلاسکتا ہے اِفْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ نہیں کہلاسکتا۔ کیونکہ بیا گر جھوٹ ہے تواں شخص پر جوسچا ہے لیکن بیاسے جھوٹا کہتا ہے اور خدا يربيافترا نبيس بيكن آيت مذكوره ميس إفترى على الله كاذكر بجواس بات كوثابت كرتا ہے کہ اس آیت میں اسی رسول کا ذکر ہے جس کی آمد کی پہلے اطلاع دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اگریشخص جھوٹا دعویٰ رسالت کرتا ہے اور خدا پر افتر اءکرتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ باوجوداس کے کہ اسلام کے ہوتے ہوئے بیالیی شرارت کرتا ہے خدا تعالیٰ اسے ہلاک نہیں کرتا۔ غرض اس آیت میں صاف طور پر بتادیا گیاہے کہ بیاحدرسول رسول کریم صالتھا الیتم کے بعدآئے گااوراس وقت کے مسلمان اسے کہیں گے کہ اسلام کی طرف آ۔اور خدا تعالیٰ اپنے رسول کی زبانی ان سے کہے گا کہ اگر اسلام تمہارے یاس ہے اورتم اسے اسلام کی طرف بلاتے ہواور پیر پھر بھی خدا پرافتر اء سے بازنہیں آتاتو کیوں ہلاک نہیں ہوتا۔اور جبکہ پیر ہلاک نہیں ہوتا تومعلوم ہوتا ہے کہ بیاسلام پر ہے نہ کہتم۔ آخر میں میّں اس بات کی طرف بھی اشاره كردينا مناسب مجهقا مول كه بياعتراض كه قرآن كريم مين مَنْ ٱطْلَحُهُ عِينَ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا لِهِ كُوبَكِهِ بِرآيا ہے جہاں کوئی پیشگوئی نہیں درست نہیں۔ کیونکہ وہاں کسی جگہ بھی وَهُوَ یُلُ غَی إِلَی الْإِسْلَامِهِ كَی شرط مذکورنہیں اورصرف اسی جگہ پیشرط بیان ہےجس سے صاف ظاہر ہے کہ چونکہ اس جگہ عام قاعدہ نہیں بیان کیا گیا تھا بلکہ ایک پیشگوئی تھی اس لئے بہ لفظ بڑھا کراس رسول کی ایک حد تک تعیین بھی کر دی کہ وہ اسلام کے ظہور کے بعد \_1527

یهم انوارخلافت

## چوهمی دلیل

الله تعالى فرما تا بے يُويِنُ كُونَ لِيُطْفِئُو نُوْرَ اللهِ بِأَفْوَ اهِ فِهْ لُوكَ عِامِين كَ لَه الله کے نور کوایینے مونہہ کی چھونکوں سے بجھا دیں مگر اللہ اینے نور کو بورا کر کے ہی رہے گا۔اگر چیہ کا فرلوگ اسے نالپند ہی کرتے ہوں۔ بیآیت بھی حضرت مسج موعودٌ کے احمہ ہونے یرایک بہت بڑی دلیل ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت سالٹھالیہ ہم اس پیشگوئی کے اول مصداق نہیں ہیں کیونکہ اس آیت میں بتایا ہے کہ اس رسول کے وفت لوگ اس کے سلسلہ کو مونہوں سے مٹانا چاہیں گے۔رسول کریم صابعۃ آپیم کے زمانہ کے حالات ہمیں بتارہے ہیں کہ آپ کے سلسلہ کومونہہ سے نہیں بلکہ تلوار سے مٹانے کی کوشش کی گئی اور ایسے ایسے مظالم کئے گئے کہ الامان۔ اور دلائل سے اسلام کا مقابلہ کرنے کی بہت ہی کم کوشش کی گئی تھی۔ پس اس آیت میں ضرورکسی اور زمانہ کی طرف اشارہ ہے جس میں امن وامان ہوگا اور تلوار کی بجائے زیادہ تر زبانوں سے کام لیا جائے گا اور لوگ مونہوں کی پھونکوں سے اس رسول کے کام کومٹانا چاہیں گےاور چاہیں گے کہ باتیں بنابنا کراس کے کام کوروک دیں اوراس کی ترقی کو بند کردیں۔اوروہ زمانہ یہی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک الیی منصف حکومت قائم کردی ہے کہ جس کے زیرسا پیشیراور بکری ایک گھاٹ یانی پیتے ہیں اور اگرکوئی شخص ظلم کرنے لگے تو بیاس کا ہاتھ کیڑلیتی ہے۔ چنانچہاس وقت ہمارے مخالفوں کے پاس سوائے فتو وَں اور گالیوں کے کے خہیں۔اوروہ اپنے فتو وَل سے جائتے ہیں کہ ہمارے کام کومٹادیں کیکن ان کے ہاتھ میں ا پسے سامان نہیں ہیں کہ جن کے ذریعہ سے زبرد تی وہ کسی کو دین سے پھیر دیں یا اسے قل کر دیں۔ پس یہی زمانہ جبکہ لوگوں کے ہاتھ سے تلوارچھین لی گئی ہے اور صرف مونہہ کی لڑائی رہ گئی ہےوہ زمانہ ہوسکتا ہے جس کا ذکراس آیت میں کیا گیا ہے اور آنحضرت صلافظ ایلم کا زمانہ تووہ تھا کہ تلواروں ہے مسلمانوں کو بھیٹر اور بکریوں کی طرح ذبح کیا گیا ۔اورعورتوں کی ، م انوارخلافت

شرمگاہوں میں نیزے مار مارکران کوشہید کیا گیا۔ پس وہ زمانہ جبکہ اصل کام تلوار کررہی تھی اور دلائل و براہین کا استعال مخالفین اسلام جانتے ہی نہ تھے وہ زمانہ ہیں ہوسکتا جس کی نسبت اللہ تعالی فرما تا ہے کہ اس وقت لوگ اپنے مونہوں کی پھوٹکوں سے اسلام کومٹانا چاہیں گ بلکہ وہ زمانہ یہی ہے کہ گواس وقت بھی مخالفین سلسلہ جہاں تک ہوسکے احمد یوں کو د کھ دینے سے بازنہیں آتے لیکن ان کا زیادہ زورگالیوں اور فتو وَل پر ہی ہے اور ہاتھ چلانے کی ان کو اس قدر طاقت نہیں جس قدر کہ یہلے زمانوں میں ہوا کرتی تھی۔

## <u>يانچوس دليل</u>

وَاللَّهُ مُتِدُّدُ نُوْدِ ﴾ وَلَوْ كُرِةَ الْكُفِرُونَ اورالله تعالى الينوركو يوراكر كي جيور عالا گوکہ کفار ناپیندہی کریں۔ بیآیت بھی احمد رسول کی ایک علامت ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیآ یت مسیح موعود کے متعلق ہے کیونکہ اس میں بتا دیا گیا ہے کہ احمد کا وقت اتمام نور کا وقت ہے اور گو قرآن کریم سے ہمیں بہتو معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلافی الیابی کے ہاتھ پر شریعت کامل کردی گئی مگراتمام نورآپ کے وقت میں معلوم نہیں ہوتا بلکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ میسیح موعودٌ کے وقت میں ہوگا۔اوررسول کریم صابعۃ آپہتم کے وقت میں اس کی بنیا د ڈالی گئی تھی۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ امت کس طرح گمراہ ہوسکتی ہے جس کے **ابتداء میں میں اور آخر میں مسیح ہے۔**(کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال۔کتاب القیامة من قسم الاقوال نزول عيسى على نبينا عليه الصلوة والسلام جلد ٤ صفحه ٢٠٢٠ مطبوعه ١٣١٨ه) ال ہے معلوم ہوتا ہے کہ دشمنانِ اسلام کے حملوں سے کامل نجات اسی وقت مسلمانوں کو ملے گی جبکہ دوسری طرف مسیح موعود کی دیوار پھنچ جائے گی۔ پس اتمام نور مسیح موعود کے ہی وقت میں ہونا مقدر تھا۔اوراس جگہ بھی اتمام نور کا ہی وقت بتا یا گیا ہے۔پس اس آیت میں سے موعود " کائی ذکر ہے اور بات بھی یہی ہے کہ اسلام کی تائید میں جودلائل کہ قرآن کریم اور احادیث ے ہم انوارخلافت

میں دیئے گئے تھے وہ ایک مخفی خزانہ کی طرح تھے اور باوجود موجود ہونے کے لوگ ان سے غافل تھے۔اب مسیح موعود ؓ نے ہی آکر ان کو کھولا ہے۔اور مسلمانوں کو ایک الیمی روشنی عطا کردی ہے کہ اب دشمن تاریکی میں ان پرحملہ آونہیں ہوسکتا۔

## چھٹی دلیل

هُوَالَّذِيِّ آرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُلَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَ لا عَلَى الرِّينِ كُلِّهِ يَعْن وہ خدا ہی ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اس کو غالب کردے باقی سب دینوں پر۔اس آیت ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سیج موعود ہی کا ذکر ہے۔ کیونکہ اکثرمفسرین کااس بات پرا نفاق ہے کہ بیآیت سیح موعودٌ کے حق میں ہے کیونکہ اسی کے وقت میں اسلام کا باقی ادیان پرغلبه مقدر ہے چنانچہ وا تعات نے بھی اس بات کی شہادت دے دی ہے۔ کیونکہ اس زمانہ سے پہلے اشاعت دین کے ایسے سامان موجود نہ تھے جواب ہیں۔مثلاً ریل،تار،دخانی جہاز،ڈاک خانے،مطابع،اخبارات کی کثرت،علم کی کثرت، تجارت کی کثرت جس کی وجہ سے ہرایک ملک کےلوگ ادھرادھر پھرتے ہیں اور ایک شخص اینے گھر بیٹھا ہوا چاروں طرف تبلیغ کرسکتا ہے۔اور جہاں چاہے وہاں جا کربھی اشاعت دین کا کام سرانجام دے سکتا ہے۔ چنانچہ ہم نے اپنے مبلغ ماریشس اور ولایت میں بھیجے ہوئے ہیں۔اور دیگرممالک میں بھی بھیجنے کا ارادہ ہے۔تویہی زمانہ ایسا ہے کہ اس میں نہایت آسانی سے سب مذاہب کا رد کیا جاسکتا ہے۔آنحضرت صالتا الیام کے وقت ایسے حالات نہ تھے۔آپ کے وقت نہاس طرح مذاہب کا مقابلہ ہوا۔اور نہان مذاہب نے آپ کے وقت اس طرح سرنکالا ۔ بیسب کچھ حضرت مسیح موعودٌ کے زمانہ میں ہی ہونا تھااوراییا ہی ہوا۔ پھراس زمانہ میں اشاعت دین تحریر اورتقریر کے ذریعہ اس لئے بھی ضروری تھی کہ دوسرے مذاہب والوں نے آنحضرت سلِّ لللّٰ البِّلم يراعتراض كيا تھا كەانہوں نے تلوار كے زور سے اسلام پھیلا یا۔ خدا تعالی نے اس اعتراض کوردکرنے کے لئے آپ کے ایک غلام کو کھڑا کرکے دکھلا دیا کہ جب بید لائل اور براہین سے اسلام کو دیگر مذاہب پر غالب کرسکتا ہے تو اس کے آقانے کیوں اسی طرح نہ کیا ہوگا۔ پس بیہ بات بھی حل ہوگئ کہ آنحضرت سالٹھائی ہی اس کے آقانے کیوں اسی طرح نہ کیا ہوگا۔ پس بیہ بات بھی حل ہوگئ کہ آنحضرت سالٹھائی ہی کہ آپ کے مقابلہ میں تلوارا ٹھائی گئی ورنہ آپ بھی کہ آپ کے مقابلہ میں تلوارا ٹھائی گئی ورنہ آپ بھی کہ آپ کے مقابلہ میں تلوارا ٹھائی گئی ورنہ آپ بھی کہ تابھی تکوار نہ اٹھائے۔

غرض یہ آیت بھی ظاہر کرتی ہے کہ اس رسول کے آنے کا ایساز مانہ ہوگا جب کل مذاہب ظاہر ہوجا نیں گے اورا لیے سامان پیدا ہوجا نیں گے جن کے ذریعہ سے اسلام کوکل ادیان پر غالب کیا جاسکے گا اور وہ یہی زمانہ ہے اور اس لئے سے موعود ہی احمد ہو سکتے ہیں۔ اس آیت سے ایک اور طرح بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ موعود گاذکر ہے۔ اور وہ یہ کہ یہ آئی ہے اور تینوں جگہ سے "کا ساتھ ذکر ہے۔ دوجگہ تو صاف سے "کا نام موجود ہے اور تیسری جگہ ساتھ آئی ہے اور تینوں جگہ ساتھ آئی کا ذکر ہے۔ لیس تین جگہ اس آیت کا قرآن کریم میں آنا۔ اور تینوں جگہ ساتھ آئی کا ذکر ہونا دلالت کرتا ہے کہ سے "کے ساتھ اس آیت کا کوئی خاص تعلق ہے اور وہ یہی ہوسکتا ہے کہ اس آیت کا مضمون سے "کی بعث ثانیہ کے وقت پورا مونا تھا۔ اور اگر اس آیت کا مستح "کی بعث تانیہ کو قت نور ا ہونا تھا۔ اور اگر اس آیت کا مستح "کے ساتھ اس آیت کو دہرا یا گیا ہے ایک دفعہ سورۃ تو بہ رکوع ۵ میں۔ میں۔ دوسری دفعہ سورۃ قو بہ رکوع ۵ میں۔ اور تیسری دفعہ سورۃ صف میں۔

## ساتویں دلیل

هَلُ آدُلُّ كُمْهِ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْهِ مِّنْ عَنَابٍ آلِينَهِ (لصف:١١) وه آنے والا رسول لوگوں کو کھے گا کہ اے لوگو! تم جود نیا کی تجارت کی طرف جھکے ہوئے ہوکیا میں تہمیں وہ تجارت بتاؤں جس کی وجہ سے تم عذاب الیم سے پی جاؤ۔ یہ آیت بتاتی ہے ، م انوارخلافت

کہ اس زمانہ میں تجارت کا بہت زور ہوگا لوگ دین کو بھلا کر دنیا کی تجارت میں گے ہوئے ہوں گے۔ چنا نچہ یہی وہ زمانہ ہے جس میں دنیا کی تجارت کی اس قدر کثرت ہے کہ پہلے کسی زمانہ میں نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت میں موعود نے ان الفاظ میں بیعت لی کہ کہو میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ پس بی آیت بھی ثابت کرتی ہے کہ ان آیات میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہی ذکر ہے۔

## ایک ضمنی بات

تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهٖ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَٱنْفُسِكُمْ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَٱنْفُسِكُمْ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَٱنْفُسِكُمْ اللّٰهِ بَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ بَاللّٰهِ وَاللّٰهُونَ ٥٠ (الصف:١١)

الله تعالی فرما تا ہے۔اے لوگو! تم الله اوراس کے رسول پرایمان لاؤ۔اوراللہ کے راستہ میں جہاد کرواینے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ یہ تمہارے لئے بہت اچھی بات ہے۔اگرتم جاننے والے ہو۔

بہت لوگ ایسے ہیں جو چندہ دے کر سیجھتے ہیں کہ ہم چھوٹ گئے اب ہمارے سر پرکوئی فرض نہیں لیکن یہاں اللہ تعالی فرما تا ہے کہ ہم ال بھی خرچ کرواور جان بھی یعنی چندے بھی دواور تبلیغ بھی کرو لیس احمدی جماعت کے لوگوں کو ایسا ہی کرنا چاہئے ۔ اس آیت میں اللہ تعالی فرما تا ہے اگر ہم مال خرچ کرو گے اور تبلیغ بھی کرو گے تو یہ تمہارے لئے بہت اچھا تعالی فرما تا ہے اگر ہم مال خرچ کرو گے اور تبلیغ بھی کرو گے تو یہ تمہارے لئے بہت اچھا ہوگا۔ یعنی جلد جلد تم ترقی کرو گے ۔ یہ فیوٹ لگھ ذُنُو بَکُھ وَیُکُو جُنُو بَکُھ مَنْ اللّٰ عَلَیْ مُن کَلِیْ اللّٰہ وَفَیْتُ قَبْ جَنّٰتِ عَلَیٰ ﴿ ذَٰلِکَ الْفَوْذُ الْعَظِیٰ مُن وَ وَالْحَدِی وَاللّٰہ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہُ وَاللّٰہ وَاللّٰہُ وَاللّٰہ وَالل

باغوں میں۔ بیتمہارے لئے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔اورایک اور بات منہیں نصیب ہوگی جس کوتم چاہتے ہولیعنی خدا کی نصرت تمہارے لئے آئے گی اور جلدی کامیابی ہوگی۔اور بیہ مؤمنوں کے لئے بشارت ہے۔

## آ گھویں دلیل

س كے بعرفر ما يَآيُّهَا الَّذِينَ امّنُوا كُوْنُوْا ٱنْصَارَ اللهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَادِينَ مَنْ أَنْصَادِئَ إِلَى اللهِ ﴿ قَالَ الْحَوَادِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ فَامَنَتُ طَارِفَةٌ مِّنَّ يَنِي إِسْرَاءِيْلَ وَكَفَرَتُ طَّارِفَةٌ \* فَأَيَّلُنَا الَّذِيْنَ امَنُوْا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظهِرِيْنَ ﴿ (القّف:١٥) ال وه لوَّوا جورسول ير ايمان لائے ہواللہ تعالیٰ کے دین کے لئے مدد کرنے والے بن جاؤ جبیبا کہ عیسیٰ بن مریم نے حواریوں کو کہا تھا کہتم میں ہے کون ہے جوانصار اللہ ہوتو انہوں نے کہا کہ ہم سب کے سب انصاراللہ ہیں۔پس ایمان لایا بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ اورایک گروہ نے کفر کیا۔پس ہم نے ان کی مدد کی جوایمان لائے او پران کے دشمنوں کے پس وہ غالب ہو گئے ۔اس میں یہ دلیل ہے کہ آنے والا رسول لوگوں کو کھے گا کہ انصار اللہ بن جاؤ لیکن رسول کریم سالٹھا آپہا کی بیہ آ واز نہتھی کہ اے لوگو انصار بن جاؤ۔ بلکہ آپ کے وقت میں مہاجرین وانصار دو گروہ تھے۔اورمہاجرین کا گروہ انصار پرفضیات رکھتا تھا۔ چنانچہ احادیث سےمعلوم ہوتا ہے کہ غزوہ خنین کے بعد جب بہت سامال غنیمت آیا اور آپ نے اسے تالیف قلب کے طور پر مکہ کے نومسلموں میں تقسیم کردیا تو انصار میں سے بعض نے اعتراض کیا کہ خون تو اب تک جماری ۔ تلواروں سے ٹیک رہا ہے کیکن مال رسول اللہ نے اورلوگوں کودے دیااوربعض نے یہاں تک کہہ دیا کہاب آپ اپنی قوم سے جاملیں گے۔جب آپ نے بیربات سی تو انصار کوایک جگہ جمع کیا اور فرما یا کہ اے انصار! مجھے تمہاری نسبت خبر پہنچی ہے اور تم نے میری نسبت کیا برائی معلوم کی ہے۔ کیا

تم گمراہ نہ تھے کہ خدا تعالیٰ نے میرے ذریعہ تم کوہدایت دیاور کیا جب میں آیا ہوں تم غریب نه تھے کہ خدا تعالیٰ نے تم کو مالدار کر دیا۔اور کیاتم آپس میں دشمن نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دوست بنادیا۔انصار نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ!اللہ اور اس کے رسول کے فضل اور احسان سے ایساہی ہوا۔ پھر فرمایا کہ اے انصار اتم مجھے جواب کیوں نہیں دیتے انہوں نے عرض کیا کہ ہم کیا جواب دیں فر ما یاتم جا ہوتو کہہ سکتے ہوا ورتمہاری بات جھوٹی بھی نہ ہوگی کہ تُو ہمارے پاس ایسے وقت میں آیا کہ لوگ تجھے جھٹلاتے تھے ہم نے تیری تصدیق کی۔اور کوئی تیرے ساتھ نہ تھا پھر ہم نے تیری مدد کی ۔اور تو دھتکارا ہوا تھا ہم نے تجھے جگہ دی۔اور تُو غریب تھا ہم نے تیری ہمدردی کی ۔اےانصار!تم نے دنیاکے مال کے لئےجس کے ذریعہ سے میں نے ایک نئ قوم کے قلوب کی تالیف کی تھی اپنے دلوں میں برامنا یا۔اے انصار! کیا تم اس بات پرخوش نہیں کہ لوگ تو بکریاں اور اونٹ اپنے گھروں کو لے جائیں اور تم اپنے گھروں کوخدا کے رسول کو لے جاؤ۔ مجھے اسی خدا کی قشم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہونا پیند کرتا ۔اور اگر لوگ ایک وادی میں جائیں اور انصار دوسری وادی میں تو میں اس وادی میں جاؤں جس میں انصار گئے ہوں۔اے خدا!انصار بررحم کراوران کے بیٹوں پراوران کی بیٹیوں پر۔اس پرانصاراس قىدر روئے كەن كى داڑھىياں تر ہوگئيں ۔ (بخارى تاب المغازى باب غزوۃ الطائف۔۔۔الخ)اس روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت سالٹھائیا ہے کہ مانہ میں ہجرت کا درجہ بلندتھا۔اورقر آن کریم میں بھی ہجرت پرخاص زورہے پیں اگررسول کریم کا زمانہ مراد ہوتا توانصار سے پہلے ہجرت کا ذکر ہوتا اور بیکھا ہوتا ک**ہ مہاجرین وانصار م**یں داخل ہوجاؤ کیکن اس جگہ ہجرت کا ذکر بھی نہیں جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیالیباز مانہ ہے کہ جب ہجرت فرض نہ ہوگی اوروہ یہی ز مانہ ہے۔

#### نو یں دلیل

اس سورة سے اگل سورة میں جواس کے ساتھ ہی ہے خدا تعالی فرما تا ہے۔ ھُو اللّٰذِی بَعَتَ فِی الْاُقِہِ اِن دَسُولًا هِنْ اَلْمُوْلِهِ مِنْ اَلْمُولُولُ هِنْ اَلْمُولُولُ هِنْ الْمُولُولُ هِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

ابہم جب پہلی سورۃ کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں تو اس میں بھی پہلے حضرت موکی ماذکر ہے جن ہے اور پھر حضرت میں آنحضرت میں ہوئی ہے۔ ان دونوں باتوں کو ملا کرصاف معلوم ہوتا میں سے ایک میں گی بعثت کے رنگ میں ہوئی ہے۔ ان دونوں باتوں کو ملا کرصاف معلوم ہوتا ہے کہ پہلی سورۃ میں احمد کی جو پیشگوئی ہے وہ اس بات کو بتانے کے لئے ہے کہ جس طرح اس امت میں مثیل موکی مواہم ہوگا۔ چنا نجے اس بات کوصاف میں مثیل موکی ہوا ہے مثیل میں گھرے کہ احمد کے نام سے طاہم ہوگا۔ چنا نجے اس بات کوصاف کرنے کے لئے سورۃ جمعہ میں رسول کریم کی دوبعثوں کا ذکر فرمادیا۔ تا دانا انسان سمجھ لے کہ احمد سے مراد آپ کی بعثت ثانیہ ہے نہ کہ اول۔ کیونکہ اس سے پہلے موئی گی کا واقعہ بیان ہو چکا سے مراد آپ کی بعثت ثانیہ ہے نہ کہ اول۔ کیونکہ اس سے پہلے موئی گی کا واقعہ بیان ہو چکا

ہے۔اورآ تحضرت سالیٹھا ایٹی حضرت موسیٰ کے مثیل ہیں۔

غرض سورة جمعہ کوسورة صف کے ساتھ رکھ کرخدانے اِسْمُک أَحْمَلُ کی پیشگوئی کواور بھی صاف کردیاہے۔اور بات بالکل صاف ہے خواہ کوئی مانے یا نہ مانے پیراس کا اختیار ہے۔اللّٰد تعالٰی کےفضل سےتم لوگ جو سے موعودٌ کے ماننے والے ہو۔صحابہاحمہ سے ہواور رسول کریم صلی این ایم کی بعثت ثانیه پرایمان لانے والے ہواس وقت کوئی اور جماعت نہیں جوتمهارامقابله کرسکے۔اس وقت سلسلہ احمد بہ کوخدا تعالیٰ نے صحابیہؓ کے ہم رنگ کر دیا ہے اور یمی ایک جماعت ہے جو ہرفتھم کے دکھ تکلیفیں اورمصیبتیں اٹھاتی ہے۔لیکن پھربھی دین خدا کے پھیلانے سے ہازنہیں آتی اور نتھکتی ہے۔اس میں کچھ شک نہیں کتمہیں جرأت دلانے اور زیادہ جوش سے کام کرنے کے لئے کہا جاتا ہے کہتم میں پیکی ہے پیفقص ہے پیکمزوری ہے کین تم ہی دنیامیں ایک ایسی جماعت ہوجس کا کوئی نمونہ ہیں اور تہہیں وہ ہوجو صحابہؓ کا پورا پورانمونہ ہو۔اب کوئی اندھا ہی ہوگا جو یہ کیے کہتم صحابہؓ کے رنگ میں رنگین نہیں ہو۔ گواس وقت دنیا کی نظروں میں تم غریب اور کمزور ہو مگر خدا کی نظر میں تم بہت طاقتور ہو۔ دنیا کی نظروں میں ذلیل ہولیکن خدا کے حضورتمہارا بہت بڑا درجہ ہےاور بہت عزت رکھتے ہو۔اس لئے وہ دن آ رہے ہیں جبکہ خدا تعالیٰ تمہیں دنیا کی نظروں میں بھی کامیاب اور بامرا دکر دے گا اور د نياا پني آنکھوں سے تم ميں جماعت احمه کي پيشگو ئي پوري ہو تي ديچھ لے گي۔

نحمد ه وتصلى على رسوله الكريم

بسم الله الرحمان الرحيم

# بقية تقرير حضرت خليفة الشيح الثاني

(جو ۲۷ روتمبر ۱۹۱۵ء کوجلسه سالانه پر بعدازنماز ظهر وعصر فرمائی)

اَشُهَدُانَ لَّا اِلْهَ اِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَاَشُهَدُانَّ هُحَبَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعُدُ فَا عُوْدُ بِاللهِ مِن الشَّيُطِنِ الرَّجِيْمِ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ( ) اَكْتَهُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ( الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ( مَلِكِ يَوْمِ الرِّيْنِ ( اِبَّاكَ نَعُبُدُ وَاللهِ يَوْمِ الرَّيْنِ ) اِبَّاكَ نَعُبُدُ وَاللهِ يَوْمِ الرَّيْنَ اَنْعَبُتَ مَعْبُدُ وَاللهِ يَوْمِ الرَّيْنَ اَنْعَبُتَ عَلَيْهُمُ وَلَا الضَّرَاطُ الْهُ اللهِ يَقْمَ ( مِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَبُتَ عَلَيْهُمُ وَلَا الضَّرَاطُ الْهُ اللهِ الْمُسْتَقِيْمَ ( مِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَبُتَ عَلَيْهُمُ وَلَا الضَّالِيْنَ ( )

میں نے ظہر کی نماز سے پہلے اِسْمُٹُ اُنھِیّنُ پر کچھ بیان کیا تھا۔اب مسلہ نبوت پر کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔اس کے بعدانشاءاللہ جماعت کی عملی حالت کی درسی کے متعلق کچھ بیان کروں گا۔

#### مسكهنبوت

جھے مسکد نبوت کے متعلق ہمیشہ ہی سے تعجب آیا کرتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک کرنے کی کیا وجہ ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ باوجود ایک صاف مسکلہ ہونے کے اس کے متعلق عجیب عجیب اعتراض کئے جاتے ہیں۔ اور اپنی تائید میں عجیب عجیب دلیلیں پیش کی جاتی ہیں جن سے بیٹا اس کے حات کی کوشش کی جاتی ہے کہ آخضرت سالٹھ آپیلی کے بعد کوئی نبی نہیں ہیں جن سے بیٹا بیک کوشش کی جاتی ہے کہ آخضرت سالٹھ آپیلی کے بعد کوئی نبی نہیں ہوسکتا یا ہے کہ مرزاصا حب نبی نہیں سے مثلاً ان عجیب وغریب دلیلوں میں سے ایک بیٹی پیش کی جاتی ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کا نام مفرد ہوم کب نام والا کوئی نبی نہیں ہوسکتا چنا نچے بیسہ اخبار میں کسی نے ایک مضمون شائع کیا ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ بیا ایک دلیل ہے اخبار میں کسی نے ایک مضمون شائع کیا ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ بیا ایک دلیل ہے

جس سے مرزاصا حب کی نبوت بالکل باطل ہوجاتی ہے۔وہ ککھتا ہے:

''خدا تعالیٰ کی طرف سے جس قدر انبیاءً دنیا میں آئے ہیں اور انہوں نے مبعوث ہوکر لوگوں کوتو حید کا قائل کیا منجملہ ان کے ایک بھی ایسا نبی ورسول نہ آیا۔ جس کا اسم مبارک دو لفظوں سے مل کر بنا ہو۔ بلکہ ہرنبی ورسول منصوص من اللّٰہ کا اسم مبارک نقطہ واحد سے مشتق ہوتا چلا آیا ہے''۔ (روزنامہ پیسہ اخبار مور نہ ۲۸ رنومبر ۱۹۱۵ء)

بیاوراسی قسم کی اور دلیلیں بھی دی جاتی ہیں جن کو پڑھ کر تعجب ہی آتا ہے۔ بیتوالیم ہی بات ہے جیسے کل کوئی شخص ایک ایسے نبی کو جسے وہ مانتا ہے خواب میں دیکھ لے کہ اتنی کمبی اس کی داڑھی ہے اتنا قد ہے اس طرح کی شکل ہے تو لکھ دے کہ نبی وہی ہوسکتا ہے۔جس کی اس قسم کی داڑھی ہو ا تنابرًا قد ہوا گراییا نہ ہوتو نبی نہیں ہوسکتا۔ پچھلے نبیوں کی نبوت کے متعلق ان کے نام کا مفرد ہونا دلیل ہی کس طرح ہوسکتی ہے؟ اور کس کومعلوم ہے کہ خدا تعالیٰ کے ان تمام نبیوں کے نام جو حضرت آ دم علیدالسلام سے لے کر آنحضرت ساٹھا کیا تک ہوئے ہیں مفرد تھے؟ اگر کوئی بیہ کہتا ہے کہ مجھے تمام انبیاءً کے نام معلوم ہیں تو وہ جھوٹا ہے اور جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ کیونکہ جب خدا تعالیٰ آنحضرت النفاييم وفرما تا بى كه وَلَقَلُ أَرُسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مِنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّهُ نَقُصُصْ عَلَيْكَ (المؤمن: ٤٩) اورضرور بم نے تجوے يہلے رسولوں کو بھیجا ہے ان میں سے کچھ توایسے ہیں جن کا ذکر ہم نے تجھ پر کردیا ہے۔اوران میں سے کچھا یسے ہیں جن کا تجھ سے ذکر نہیں کیا یعنی خدا تعالیٰ نے آنحضرت سالٹھا ایٹم کوبھی بعض انبیاءً کے نا منہیں بتائے تواب اور کون ہے جس کوتمام انبیاءً کے نام معلوم ہوں ۔اورا گرکسی کو دعویٰ ہے تو کم ہے کم ان ایک لاکھ چوبیں ہزارنبیوں کے نام ہی ہم کو بتائے جن کا ذکر حدیث میں آتا ہے۔ (منداحدېن جليل حلد ۵ صفحه ۲۶۶)

غرض اول تو یہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ تمام انبیاء یک نام مفرد تھے۔اور اگر بفرض محال درست بھی ہوتو یہ کوئی ثبوت نہیں کیونکہ اس بات کا ثبوت نہ قر آن کریم سے ملتا ہے نہ احادیث

سے نہ پہلے صحفِ انبیاءً سے اورایک عقلمندانسان تو نبی کی بیعلامت س کر حیران ہوجائے گا کہ نبی وہی ہوتا ہے جس کا نام مفرد ہو۔ گویا نبوت کا سب دار ومدار نام پر ہے نہ کہ کام پر لیکن اگر اس دعویٰ کو قبول کرلیا جائے کہ نبی وہی ہوتا ہے جس کا نام مفرد ہوتو اس کا بینتیجہ ہوگا کہ قرآن میں مذکورا نبیاءً میں سے بھی بعض انبیاءً کی نبوت کا انکار کرنا پڑے گا۔

کون نہیں جانتا کہ ہمارے رسول کریم صلی الیا ہے جدامجد حضرت اساعیل تھے۔اور آپ کا بینام مرکب ہے۔عربی والوں نے اس کے دوجھے کئے ہیں۔ایک سمع اور دوسراایل اورعبرانی والے بھی اس نام کے دوہی جھے کرتے ہیں ۔ایک یسمع اور دوسراایل ۔تومعلوم ہوا کہ عبرانی کے لحاظ سے یسمع اورایل۔اورعر بی کے لحاظ سے سمع اورایل دولفظوں سے بیہ نام مرکب ہے۔ شمع کے معنی ہیں س لیا۔اورایل کے معنی ہیں خدا۔ایل در حقیقت عربی زبان کے لفظ آئل سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں قدرت رکھنے والا ،لوٹنے والا ۔تو چونکہ خدا تعالیٰ اینے بندول پررحم اور کرم کی وجہ سے لوٹا یعنی متوجہ ہوتا ہے اس لئے اس کا بینام ہو گیا۔جس طرح عربی میں خدا تعالیٰ کا ایک نام توّ اب ہے۔اوراسی وجہ سے ہے کہ خدااینے بندوں کی طرف فضل کے ساتھ لوٹا ہے۔ توسمع ایل کے معنی ہیں خدا نے سنا۔اس سے بگر کر اساعیل بن گیا۔اور بائبل میں اس نام کے رکھے جانے کی یہی وجہ کھی ہے۔ چنانچہ وہاں کھھاہے کہ جب حضرت ابراہیم کی حچوٹی بیوی ہاجرہ ان کی بڑی بیوی سارہ کے تنگ کرنے سے گھر سے نکلی تو خداوند کے فرشتے نے اسے میدان میں یانی کے ایک چشمے کے یاس یا یا۔ یعنی اس چشمے کے یاس جوصور کی راہ پر ہے۔اوراس نے کہا کہا ہے سری کی لونڈی ہاجرہ! تو کہاں ہے آئی اور کدھر جاتی ہے۔وہ بولی کہ میں اپنی بی بی سری کے سامنے سے بھاگی ہوں اور خداوند کے فرشتے نے اسے کہا۔ کہ تواپنی بی بی کے یاس چرجااوراس کے تابع رہ۔ پھرخداوند کے فرشتے نے اسے کہا کہ میں تیری اولا دکو بہت بڑھاؤں گا کہ وہ کثرت سے گنی نہ جائے۔اور خداوند کے

فرشتے نے اسے کہا کہ تو حاملہ ہے۔اورایک بیٹا جنے گی۔اس کا نام اساعیل رکھنا کہ خداوند
نے تیراد کھ سن لیا"۔(پیدائش باب ۱۱ آیت ۷ تااا مطبوعہ 1906ء) اب بیددلیل پیش
کرنے والا بتائے کہ خدااور سن لی دوالگ الگ لفظ ہیں یانہیں۔اور بیجی بتائے کہ بینام
مرکب ہوا یا مفرد ۔ پس اگر حضرت اسلعیل باوجود مرکب نام رکھنے کے نبی ہوسکتے ہیں۔توکیا
وجہ ہے کہ حضرت مرزاصا حب مرکب نام کی وجہ سے نبی نہیں بن سکتے ۔لیکن وہ نادان جونہ
عربی جانتا ہے نہ عبرانی۔وہ کہتا ہے کہ سی نبی کا مرکب نام نہیں ہے۔اور جب نبی کا مرکب
نام نہیں تو مرزاصا حب جن کا نام مرکب ہے نبی نہیں ہوسکتے۔

پھر ابھی مفتی محمد صادق صاحب نے ایک رقعہ کھ کردیا ہے کہ حضرت ابراہیم کا نام ابی اور رہام سے مرکب ہے اور اس کے معنی ہیں بلندی کا باب۔ اور حضرت موسیٰ " کا نام مواورشی سے مرکب ہے۔مو(عربی ماء بکڑی ہوئی عربی مویہ) کہتے ہیں یانی کو۔اورشی (عربی شیمی ) جمعنی چیز۔ یعنی یانی کی چیز ہے۔ چونکہ حضرت موسی کو یانی میں ڈالا گیا تھا۔اس لئے آپ کا بیانام ہوا۔ پھریسوع بھی مرکب نام ہے۔غرض بہت سے نبیوں کے نام مرکب ہیں لیکن وہ نادان بوجہ عربی اورعبرانی کاعلم نہ رکھنے کے اس بات کونہیں سمجھا۔اس لئے کہتا ہے کہ تمام نبیوں کے نام مفرد ہیں۔ پھر قرآن کریم یرغور کرنے سے ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ اس میں نبیوں کے مخالفوں کے نام بھی مفردآئے ہیں۔ ( کیونکہ ابولہب صفت ہے نہ کہ نام )اب اگر کوئی ہیہ کہددے کہ دنیامیں جس کا نام مرکب ہووہ شریز نہیں ہوسکتا تو یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے۔ لیکن کیا کِیاجائے۔حدیث میں آیا ہے کہ امت محدیہ پرایک ایساونت آئے گا کہ اس کے اندر سے علم اٹھ جائے گا اور جاہل لوگ عالم کہلا ئیں گے جولوگوں کو اپنی بے علمی کی وجہ سے گمراہ کریں گے۔پس چونکہ مسلمانوں پر بیرز مانہ آگیا ہے اور وہ علم وجہالت میں فرق نہیں کر سکتے۔اس لئے اس قشم کی باتیں کرتے ہیں جوان کومخالفین اسلام کی نظروں میں ذلیل

کرنے والی ہوں اور صدافت کے ایسے معیار بناتے ہیں جنہیں کوئی دانا انسان قبول نہیں کرسکتا ۔اور جوخدا تعالیٰ کی سنت سے ناواقفیت کا نتیجہ ہیں ۔کیاا یک مسیحی اس معیارکوین کریپہ نہیں کہ سکتا کہ چونکہ رسول کریم سالٹھ الیا ہے پہلے جس قدرنی گذرے ہیں کسی کا نام محمدوزن یر نہیں ہوا۔اس لئے آپ نبی نہیں ہیں اور کیااییا دعویٰ کرنے والامجنون نہیں کہلائے گا۔ پھر حضرت مسیح موعود کی نبوت پر بیاعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے نام کا پہلے کوئی آ دمی نہ گزرا ہو۔ چونکہ آپ کا نام غلام احمد تھا۔اوراس نام کے آپ سے پہلے بہت ے لوگ ہوگذرے ہیں ۔اس لئے آپ نبی نہیں ہو سکتے ۔گویا ان لوگوں کے نز دیک چونکہ آنحضرت سلیٹائیلیٹر سے پہلے کو کی شخص آپ کا ہم نام نہیں گز را۔اس کئے آپ نبی ہیں اورا گر یہ غلط ثابت ہوجائے تو پھرآ پے نبی نہیں (نعوذ باللہ)اسی طرح حضرت مسے "سے پہلے چونکہ یسوع نام کا جوآپ کا نام تھا کوئی شخص نہیں گزرااس لئے آپ نبی ہیں۔اورا گریہ غلط ثابت ہوجائے تو چھرآپ نبی نہیں ۔اس بات کا اگران سے ثبوت بوچھیں کہتم نے بیدلیل کہاں سے لى بة توكت بين كةرآن شريف مين جوحضرت يحيل "كي نسبت لكها به كد أنج عَلْ لله مِنْ قَبْلُ سَهِیًّا (مریم: ۸)اول تو جومعنی کر کے وہ استدلال کرتے ہیں وہ معنی ہی ہمارے نز دیک قابل تسلیم نہیں لیکن اگرانہی کوتسلیم کرلیا جائے تو پھرساتھ ہی بیجھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو بات کسی نبی کی نسبت قر آن کریم میں مذکور ہووہ نبوت کی شرط ہوتی ہےاورا گریتسلیم کیا گیا تو نہایت مشکل پیش آئے گی ۔ کیونکہ ایسی ہا تیں نکلیں گی جوقر آن کریم میں بعض انبیاءً کے متعلق بیان ہیں اور دوسروں کی نسبت بیان نہیں اور نہان میں وہ یائی جاتی تھیں تو اس سے ثابت ہوگا كەوە نى بى نەتھےمثلاً حضرت دا ۇدكى نسبت آتا ہان كوجم نے زرە بنانى سكھائى تھى توزرە بنانی بھی شرا کط نبوت میں داخل کرنی پڑے گی۔اور چونکہ ہمارے نبی کریم صلَّاتْمالِیتم بینن نہ جانتے تھے اس لئے آپ کی نبوت گویا باطل ہوگئی ۔نعوذ باللّٰہ من ذالک ۔پس پیراصل ہی باطل

ہے کہ جو بات ایک نبی کے متعلق بیان ہووہ سب نبیوں میں یا کی جانی چاہئے اور وہ شرا کط نبوت میں سے ہونی چاہئے لیکن ہم اس باطل کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں اور فی الحال مان لیتے ہیں کہ نبی وہی ہےجس کے نام کا پہلے کوئی اور شخص نہ گذرا ہو۔اور ثابت کرتے ہیں کہ قر آن کریم میں جن نبیوں کا ذکر آتا ہے ان کے نام کے آ دمی پہلے بھی گذرے ہیں چنانچے ذکریا " ایک نبی ہیں۔اور قرآن شریف نے ان کونبی قرار دیا ہے لیکن ان سے جارسوسال پہلے ایک نبی ہوئے ہیں ان کا نام بھی زکریا میں تھا۔اوران کی کتاب اب تک بائبل میں موجود ہے۔ پھراسی طرح حضرت بیجیٰ م کے نام کے پہلے پانچ آ دمی گزر چکے تھے جن کا ذکر بائبل میں موجود ہے جن میں سے ایک حضرت داؤڈ سے بھی پہلے ہوئے ہیں۔اب کوئی شخص پیر کہہ سکتا ہے کہ پھراس آیت کے کیامعنی ہوئے ۔ میں کہتا ہوں لوگوں نے اس کے معنی غلط سمجھے ہیں ۔اس کے معنی پیرہیں کہ بشارت کے طوریران سے پہلے کسی کا بینا منہیں رکھا گیا۔لیکن مشکل وہی ہے کہاس زمانہ میں جہّال علماء بن گئے ہیں اور حقیقی علم ان سے چھین لیا گیا ہے اس لئے اس فتسم کی بائیں مونہہ پر لاتے ہیں۔ پھراس معیار کے ماتحت تو حضرت مسیح "کی بنوت بھی ثابت نہیں ہوتی ۔ کیونکہ ان کا نام یسوع ہےاوراس نام کاایک اورشخص بھی تھا جس کو بسوع بن سائرس کہتے ہیں۔اس کی کتاب بھی اپیوکرفاس میں موجود ہے۔(یعنی بائبل کا وہ حصہ جسے بعض لوگ بائبل میں شامل سمجھتے ہیں اور بعض نہیں اور وہ الگ جیصیا ہوا ہے اور جولوگ اسے بائبل کا حصہ مانتے ہیں ان کی چھانی ہوئی بائبلوں میں موجود بھی ہے) تواب کیا حضرت مسیح "سے پہلے یہوع نام کاایک اور شخص ثابت ہوجانے سے آپ کی نبوت باطل ہوگئی۔پھر بڑے تعجب اور جیرانی کی بات سے ہے کہ وہ نبی جوخاتم النّبیّن ہے اور جوتمام نبیوں کا سردار ہے۔اس کی نبوت بھی اس دلیل کے مطابق (نعوذ بالله) باطل طهرتی ہے۔ کیونکہ آپ سے پہلے یا پچھنص ایسے گزرے ہیں جن کا نام مُحرتھا۔ چنانچہ آپ سے پہلے بنوسواءۃ میں مُحداَجشی گزراہے۔اورایک مُحداس ابر ہہ کے

دربار میں تھا جس نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ اور بیحملہ رسول کر یم سال ایک کھ ڈوالٹا جے مِنْا اللہ کھے ڈوالٹا جے مِنْا اللہ کھے کہ والٹا جے مِنْا اللہ کھے کہ والٹا جے مِنْا اللہ کھے کہ وَالٹا جے اللہ حَمْر اللہ حَمْر

### ایک اوراعتراض اوراس کا جواب

پرایک بیاعتراض کیاجاتا ہے کہ مرزاصا حب نے اپنے کئ نام رکھے ہیں۔ حالانکہ کی اور نبی نے اپنے کئ نام رکھے ہیں۔ حالانکہ کی اور نبی نے اپنے کئ نام نہیں رکھے اس لئے یہ نبیں ہو سکتے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ آخضرت صلاح ایک فی فرماتے ہیں کہ اِن لِی اُسْتَمَا اَکا اُحْبَدُ وَاکَا اَحْمَدُ وَاکَا الْبَاجِی الَّذِی یَحْمُو اللّٰهُ فِی اللّٰهُ فِی الْکُفُر وَاکَا الْکَافِیمُ الَّذِی یُحْمَدُ النّاسُ علی قَدَ مَی وَاکَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ اللّٰهِ اِللّٰهُ فِی اللّٰهُ فِی اللّٰهُ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

طرح باطل ہوگئ۔آپ نے اپنے آقاسے تو ایک نام کم ہی پایا ہے۔ پس آنحضرت ملیٹھائیلیا کی نبوت پانچ نام رکھنے کے باوجود ثابت ہوسکتی ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کی نبوت چار نا مرکھنے کی وجہ سے ثابت نہیں ہوسکتی۔وہ لوگ جو بیاعتراض کرتے ہیں سوچیں اور بتا ئیں کہ حضرے میں موجود "کی نبوت کیوں ثابت نہیں ہوسکتی۔

## نبی کے لئے شریعت لا ناشرطہیں

پھر یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کے لئے شرط ہے کہ وہ کتاب یعنی شریعت لائے۔لیکن حضرت مسیح موعود \* چونکہ کوئی کتاب نہیں لائے۔اس لئے نبی نہیں ہوسکتے۔ یہاعتراض جن کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ اپنے آپ کواحمہ کی کہتے اور حضرت مسیح موعود \* کے شیدائی کہلاتے ہیں لیکن اتنانہیں جانتے کہ حضرت مسیح موعود \* اس کے متعلق خود کھر گئے ہیں کہ 'نبی کے حقیقی معنوں پر غور نہیں کی گئی۔ نبی کے معنی صرف یہ ہیں کہ خدا سے بذریعہ وہی خبر پانے والا ہواور شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ سے مشرف ہو۔ شریعت کالاناس کے لئے ضروری نہیں اور نہ بیضروری ہے کہ صاحب شریعت رسول کا متبع نہ ہو' (براہین احمد یہ حصہ پنجم صفحہ ۸ ۱۳، روحانی خزائن جلدا ۲ صفحہ ۸ ۳۱، روحانی خزائن

پھرآپ لکھتے ہیں کہ''نبی کے لئے شارع ہونا شرطنہیں ہے۔ بیصرف موہت ہے جس کے ذریعہ سے امور غیبیہ کھلتے ہیں۔(ایک غلطی کا ازالہ صفحہ ۲،روحانی خزائن جلد ۱۸صفحہ ۲۱۰)

اسی طرح آپ فرماتے ہیں''بعد توریت کے صدہا ایسے نبی بنی اسرائیل میں سے آئے کہ کوئی نئی کتاب ان کے ساتھ نہیں تھی۔ بلکہ ان انبیاء کے ظہور کے مطالب بیہوتے تھے کہ تا ان کے موجودہ زمانہ میں جولوگ تعلیم توریت سے دور پڑ گئے ہوں۔ پھر ان کوتوریت کے اصلی منشاء کی طرف کھینچیں۔ (شہادۃ القرآن صفحہ ۴۳، روحانی خزائن جلد ۲ صفحہ ۴۳)

۲۱ انوارخلافت

پھرآ پ لکھتے ہیں'' بنی اسرائیل میں کئی ایسے نبی ہوئے ہیں۔جن پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔صرف خدا کی طرف سے پیشگوئیاں کرتے تھے۔'' (بدر ۵؍مارچ ۱۹۱۵ء ) اب پہلوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایک نبی بھی ایسانہیں ہوا جوشریعت نہ لایا ہو۔لیکن حضرت مسیح موعود <sup>ع</sup> فرماتے ہیں کہ کئی نبی ایسے ہوئے ہیں ۔ہم کہتے ہیں جب بنی اسرائیل میں ایسے نبی آ چکے ہیں جوکوئی کتاب نہیں لائے تو پھریہ مطالبہ حضرت مرز اصاحب کے لئے کیوں پیش کیا جا تا ہے۔لیکن افسوں تو بدہے کہ بدلوگ نہیں سمجھتے کہ ہم کیا کررہے ہیں اور ہمارا وارکہاں پڑتا ہے۔کیسا نادان ہےوہ شخص جوکسی کو تیر مارےاورسامنے اس کا اپنا باپ کھڑا ہومگر وہ بیہ خیال نہ کرے کہ اگر میں نے تیر مارا تو تیریہلے میرے باپ کوچھیدے گااور پھرکہیں اس تک یہنچے گا۔ بیلوگ بھی ایسے ہی ہیں پنہیں جانتے کہ ہماراحملہ حضرت مسیح موعود \* پرنہیں ہے بلکہ حضرت ابراہیم، حضرت موکی محضرت عیسی اور آنحضرت صالع الیہ پر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الی باتیں پیش کرتے ہیں۔حضرت مسیح موعود " نے بار بارلکھا ہے کہ کئی نبی ایسے ہوئے ہیں جوکوئی کتاب نہیں لائے لیکن ہم سے یہی مطالبہ کیا جارہا ہے کہ مرزا صاحب کی کتاب بتا وُورنہ وہ نی نہیں ہو سکتے ۔انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ خدا تعالیٰ کی کوئی کتاب د نیامیں کیوں آتی ہے۔ کتاب تو اس وقت آتی ہے جبکہ پہلی شریعت کے احکام مٹ چکے ہوں یا ایسے سنج ہو چکے ہوں کہان کامعلوم کرنامشکل ہو گیا ہو لیکن جب پہلی شریعت موجود ہواوراس کے احکام میں بھی کوئی نقص نہ واقعہ ہوگیا ہوتو پھر کسی اور کتاب کے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ نبوت خدا تعالیٰ کا ایک فضل ہوتا ہے اس کے لئے ضروری نہیں کہ نبی وہی ہوجس کوشریعت بھی دی جائے۔۔۔جس طرح دنیا کے بادشاہوں نے اپنے وزراءاورامراء کے لئے درجےمقرر کرکے نام رکھے ہوتے ہیں۔ای طرح خدا تعالیٰ نے بھی اپنے مقربین کے لئے نام تجویز فرمائے ہوئے ہیں اور وہ نام یہ ہیں۔ نبی ،صدیق ،شہید اور صالح ان میں سے نبی ایک خاص درجہ ہے۔اور جو بینام یاجاتا ہے وہ خدا تعالی کے خاص الخاص انسانوں میں سے ہوجاتا

ہے۔جس طرح بادشا ہوں کے بھی کچھ لوگ مقرب ہوتے ہیں جن سے وہ اپنے راز کی باتیں کرتے اور بڑے بڑے امور کی ان کو پیش از وقت اطلاع دے دیتے ہیں۔اسی طرح خدا تعالی جن کواینے راز کی باتیں بتا تا اور آئندہ ہونے والے امور کی اطلاع بخشاہے وہ نبی ہوتے ہیں۔ نبی ہونا خدا تعالی کے قرب کا آخری درجہ یانا ہے اور امور غیبیہ پر کثرت سے اطلاع یانانبی ہونے کی علامت ہے۔جس طرح بادشاہ جب اینے کسی خاص آ دمی سے مشورہ کرتااوراس ہے اپنے راز کی باتیں کہتا ہے تو لوگ مجھے لیتے ہیں کہ بیہ بادشاہ کا خاص وزیر ہے۔اس طرح جب ایک انسان خدا تعالی سے غیب کی خبریں یا کرلوگوں کو بتا تا ہے اور وہ یوری ہوجاتی ہیں تو وہ جان جاتے ہیں کہ بیکسی انسان کا کامنہیں کہ غیب کی خبریں بتائے۔اس لئے پیر جوبات بتا تا ہے خداہی کی بتائی ہوئی بتا تا ہے پس پی خدا کا نبی ہے۔ جو خض بیکہتا ہے کہ نبی کے لئے کتاب کا لانا ضروری ہے وہ تاریخ کا انکار کرتا ہے اور اسے ہندوؤں، یہود بوں اورعیسائیوں کے بہت سے انبیاءً کورد کرنا پڑے گا۔ کیونکہ ان میں ایسے نبی آئے ہیں جوکوئی کتاب نہیں لائے۔اوراگر کتاب سے الہامات کا مجموعہ مراد ہے تو الی کتاب تو حضرت مسیح موعود مجھی لائے ہیں۔ دور جانے کی ضرورت نہیں پیغامیوں میں سے ہی ایک شخص نے حضرت مسیح موعود <sup>\*</sup> کے الہامات کا مجموعہ تین جلدوں میں شائع کیا ہے۔ حضرت مسيح موعود " تواييخ متعلق لکھتے ہیں کہ:

''خدا تعالی نے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں۔اس قدرنشان دکھلائے ہیں کہا گروہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کئے جا نمیں توان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہوسکتی ہے لیکن چونکہ بیہ آخری زمانہ تھا۔اور شیطان کا مع اپنی تمام ذریت کے آخری حملہ تھا۔اس لئے خدانے شیطان کو شکست دینے کے لئے ہزار ہانشان ایک جگہ جمع کردیئے۔'' (چشمہ معرفت صفحہ ۲۲ میں دونانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۲۳۲)

کیکن کتنے تعجب کی بات ہے کہ ایک ایسا انسان جس پراتنے نشانات اترے کہ ان سے

۲۲ انوارخلافت

ہزاروں نبیوں کی نبوت ثابت ہوسکتی ہےوہ خود نبی نہیں ہے۔اصل بات یہ ہے کہان لوگوں نے یہ سب باتیں اپنے پاس سے بنالی ہیں۔اور انہوں نے خدا تعالی کی قدر کونہیں سمجھا۔خدا تعالی كافرون كى نسبت قرآن شريف مين فرما تا ہے كه وَمَا قَدَدُو اللَّهَ حَتَّى قَدُرِةِ (الانعام: ٩٢) یعنی انہوں نے خدا تعالی کی قدر کونہیں سمجھا اور میں مجھ لیا ہے کہ خدا کے خزانے ختم ہو گئے اس لئے کسی کو کچھنہیں دے سکتا۔اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ خواہ کتنا ہی زہد اور اتفاء میں بڑھ جائے یر ہیز گاری اور تقویٰ میں کئی نبیوں سے آ گے گذر جائے معرفت الٰہی کتنی ہی حاصل کر لے لیکن خدا اس کجھی نبی نہیں بنائے گا اور بھی نہیں بنائے گا۔ان کا پیمجھنا خدا تعالیٰ کی قدر کوہی نہ بچھنے کی وجہ سے ہے در نہایک نبی کیا میں تو کہتا ہوں ہزاروں نبی ہوں گےاورایک ایساانسان جواس درجہ کو پہنچ جا تا ہے جوحضرت بیچلی " اور پوحناوغیرہ انبیاءً کا تھاوہ نبی بن سکتا ہے۔وہ تو حضرت مسیح موعودٌ کی نبوت کے متعلق کہتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ اب بھی نبی بن سکتا ہے۔ دنیا میں جب ضلالت اور گمراہی اور بے دینی پھیل سکتی ہے تو نبی کیوں نہیں آ سکتا جس جس وقت ضلالت اور گمراہی تھیلتی رہی ہےاورلوگ خدا تعالیٰ کو بھلا دیتے رہے ہیں اورفسق وفجو رمیں پھنس جاتے رہے ہیں ۔ اسی وقت نبی آتار ہاہے۔اسی طرح اب بھی جب ایسا ہوگا کہ دنیا خدا تعالیٰ کو چھوڑ دے گی آنحضرت سلیٹناتیلیم کو بھلا دے گی اور گنداور پلیدیوں میں مبتلا ہوجائے گی اس وقت نبی آئے گا اور ضرور آئے گا۔لیکن وہ کوئی اور شریعت نہیں لائے گا بلکہ آنحضرت سلاھا آپیا ہی کی شریعت کو پھیلائے گا۔ کہ بھی نہیں ہوسکتا کہ کوئی نبی آئے اور آنحضرت سالٹھا ایلم کے سوا کوئی اور شریعت لائے کیونکہ آپ کی شریعت قیامت تک کے لئے ہےاس لئے جونبی بھی آئے گااس کے اندر آئے گا اوراسی کوآ کر پھیلائے گا۔آنحضرت سالٹھا ایٹم حضرت موسیٰ " کے بعد اس لئے شریعت لے کرآئے کہان کی لائی ہوئی شریعت باقی نہرہی تھی۔ یعنی ان کی لائی ہوئی شریعت کولوگوں نے اس طرح بگاڑ دیا تھا کہ کوئی اس برعمل کر کے خدا تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ پس ان کی شریعت کو

آنحضرت سال النالیم نے مٹادیا اور ان کی شریعت میں جونقص پیدا ہوگئے تھان کو دور کر دیا اور دنیا کے سامنے ایک الیی شریعت پیش کی جس میں بھی نقص نہیں آسکتا۔ غرض نئی شریعت کی ضرورت پہلی شریعت کے خراب ہوجانے یاضا کع ہوجانے یا نئی ضروریات پیدا ہوجانے پر ہوتی ہے اور اگر کوئی شریعت الی آجائے کہ اس میں بیتینوں نقص پیدا نہ ہوں تو اس کے بعد کسی جدید شریعت کی ضرورت نہ رہے گی چنا نچ قر آن کریم الیم ہی کتاب ہے جس میں کامل شریعت آئی ہے اور جو ہرایک نقص سے محفوظ ہے۔ پس اس کے بعد کوئی شریعت نہیں لیکن نبی کی ضرورت کو کامل شریعت نہیں روک سکتی۔

اورا گرکوئی شخص کہے کہ رسول کریم صلی تھی ہے بعد نبی نہیں آسکتا تو میں کہتا ہوں کہ حضرت میں کہتا ہوں کہ حضرت میں موعود آن شخص کے بعد نبیبی آئے کیا نبی کریم گی نبوت اور آپ کی حکومت ختم ہوگئ ہے کہ کہا جائے کہ مرزا صاحب آپ کے بعد آئے ہیں مرزا صاحب کی نبوت تو نبی کریم گی نبوت کے اندر ہے کہ مرزا صاحب آپ کے بعد آئے ہیں مرزا صاحب کی نبوت تو نبی کریم گی کی نبوت کے اندر ہے کہ کیا ندر کی چیز کو باہر کی کہا جاتا ہے۔ مثلاً ایک مکان میں کچھ آدمی بیٹے ہوں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بید مکان سے باہر ہیں۔ بلکہ یہی کہیں گے کہ مکان کے اندر ہیں ۔ پس جب حضرت مرزاصاحب کے میں آنے والا کیوں قرار دیا جائے۔

## آنحضرت کی ہتک نہیں بلکہ عزت ہے

ہمارے خالفین کہتے ہیں کہ آنحضرت سال ٹائیکٹی کے بعد کسی نبی کا آنا خواہ وہ آپ کے فیض سے ہی کیوں نہ نبی ہے آپ کی ہتک ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا بیہ کہنا آنحضرت سالٹ ٹائیلٹی کی ہتک ہے کیونکہ نبوت تو خدا تعالی کی رحمت ہے جو وہ اپنے بندوں پر نازل کیا کرتا ہے اور آنحضرت سالٹ ٹائیلٹی وہ رسول ہیں جوسارے جہان کے لئے رحمت ہوکر آئے تھے لیکن آپ کے آنے پر کہاجا تا ہے کہ اب خدا تعالی نے وہ سارے فیض بند کردیۓ ہیں جو آپ سے کہا اپنے بندوں پر کیا کرتا تھا۔ آپ سے پہلے تو نبی پر نبی بھیجنا تھا۔ جو اس کی طرف گرتا اسے پہلے تو نبی پر نبی بھیجنا تھا۔ جو اس کی طرف گرتا اسے

اٹھا تا تھا۔ جواس کی طرف جھکتا ہے پکڑتا تھا۔ جواس کے آگے گڑگڑا تا ہے چپ کرا تا تھا۔
اور جو اس کی پوری پوری اطاعت اور فرما نبرداری کرتا اسے نبی بناتا تھا۔ کین (نعوذ
باللہ) اب ایسا بخیل ہوگیا ہے کہ خواہ کوئی کتنا ہی روئے چلائے اور کتنے ہی اعمال صالحہ کرے
اس نے کہددیا ہے کہ اب میں کسی کومونہ نہیں لگاؤں گا اور اگر لگاؤں گا توادنی درجہ پررکھوں
گاپورا نبی کبھی نہیں بناؤں گا۔

دیکھو! دنیا میں مدرسے ہوتے ہیں۔لیکن کسی مدرسہ والے یہ اعلان نہیں کرتے کہ ہمارے مدرسہ میں اپنے لڑکوں کو بھیجو کیونکہ ہمارے مدرسہ کے استادا یسے لائق ہیں کہ ان کے پڑھائے ہوئے ہوئے اونی درجہ پر ہی پاس ہوتے ہیں۔لیکن کتے تعجب کی بات ہے کہ آخصرت سالٹھ آلیہ ہم کی شان بلند ثابت کرنے کے لئے کہا جاتا ہے کہ چونکہ آپ کے شاگر و ادفی درجہ پر پاس ہوتے ہیں اس لئے آپ کی بڑی شان ہے۔لیکن آنحضرت سالٹھ آلیہ ہم کی درجہ پر پاس ہوتے ہیں اس لئے آپ کی بڑی شان ہے۔لیکن آنحضرت سالٹھ آلیہ ہم کی کے درجہ کو کھر یہ درجہ دیتے ہیں اور آپ گورجمت نہیں بلکہ زحمت ہجھتے ہیں لیکن یہ آپ کورجمت ہیں کیا ہے کہ کورجمت ہیں گئی سے دشمنی رکھتے ہیں اور آپ گورجمت نہیں بلکہ زحمت ہجھتے ہیں لیکن یہ آپ کورجمت ہیں گئی منٹ کے لئے بھی ہر داشت کورجمت ہیں۔اور وہ جو دوسروں کے درجہ کو بڑھانے آیا تھا اس کے درجہ کو گھڑاتے ہیں۔گر ہم رسول کر یم سالٹھ آلیہ ہمی کی اس ہتک کوایک منٹ کے لئے بھی بر داشت درجہ کو گھڑا تے ہیں۔گر ہم رسول کر یم سالٹھ آلیہ ہمی اس ہتک کوایک منٹ کے لئے بھی بر داشت

نہیں کر سکتے ۔وہ کہتے ہیں کہا گرہم حضرت مرزاصا حب کو نبی کہیں گے تولوگ ہماری مخالفت کریں گے اور ہمیں دکھ دیں گے۔ میں کہتا ہول حضرت مرزا صاحب کو نبی نہ کہنے میں آنحضرت سالٹھالیہ کی سخت ہتک ہے جس کو ہم کسی مخالفت کی وجہ سے برداشت نہیں کر سکتے۔وہ تو مخالفت سے ڈراتے ہیں لیکن اگر میری گردن کے دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے اور مجھے کہا جائے کہتم ہدکہو کہ آنحضرت سالٹھائیلہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو میں اسے کہوں گا تُوجھوٹا ہے کڈ اب ہے آپ کے بعد نبی آسکتے ہیں اور ضرور آسکتے ہیں۔ کیونکہ آنحضرت سلین آیا ہی کی شان ہی الیں ہے کہ آپ کے ذریعہ سے نبوت حاصل ہوسکتی ہے۔ آپ نے رحمۃ للعالمین ہوکر رحمت کے درواز ہے کھول دیئے ہیں اس لئے اب ایک انسان ایسانبی ہوسکتا ہے جو کئی پہلے انبیاء " سے بھی بڑا ہو مگراس صورت میں کہ آنحضرت سالٹھا آپہا کاغلام ہو۔ ہمارے لئے کتنی عزت کی بات ہے کہ قیامت کے دن تمام نبی اپنی امتوں کو لے کر کھڑے ہول گے اور ہم کہیں گے کہ ہمارے نبی کی وہ شان ہے کہ آپ کا غلام ہی ہمارا نبی ہے۔لیکن مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے لئے وہی مسیح " آئے گا جو بنی اسرائیل کے لئے آیا تھا۔اگروہی آیا تو بہ قیامت کے دن کیا کہیں گے کہ ہمارے نبی آنحضرت سلاملی آپیم کی وہ شان ہے کہ آپ کی امت کی اصلاح کے لئے بنی اسرائیل کا ہی ایک نبی آیا تھا۔اس بات کوسو چو اورغور کرو کہ آنحضرت صالتْهٔ البیلم کی ہتک تم کررہے ہویا ہم ۔ آنحضرت صالتْهٔ البیلم کی اسی میں عزت ہے کہ آپ کی امت میں سے کسی کو نبی کا درجہ ملے نہ کہ بنی اسرائیل کا کوئی نبی آپ کی امت کی اصلاح کے لئے آئے۔حضرت مسیح موعودٌ نے اسی لئے فرمایا کہ ہے ابن مریم کے ذکر کوچھوڑ و اس سے بہتر غلام احد سے یعنی ابن مریم کاتم کیوں انتظار کررہے ہو مجھے دیکھو کہ میں احمرٌ کاغلام ہوکراس سے بڑھ کر ہوں ۔کوئی کیے کہاس شعر میں مرزاصاحب کہتے ہیں کہ میں غلام احمد ہوں اس لئے

۲۷ انوارخلافت

آپ کا یہی نام ہوا۔ میں کہتا ہوں کون مسلمان ہے جواپنے آپ کوغلام احمز نہیں کہتا۔ ہرایک سچامسلمان اور مؤمن یہی کہے گا کہ میں احمر کا غلام ہوں۔اسی طرح حضرت صاحب نے فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ ایک اور جگہ فرماتے ہیں

كرامت گرچه بنام ونشان است بیا بنگرزغلمان محمرً

اب اس شعرے کوئی احمق ہی یہ نتیجہ نکالے گا کہ جس شخص کا نام غلام مجمدً ہووہ کرامت دکھا سکتا ہے۔ پس پہلے شعر میں صرف بید دکھا نامقصود ہے کہ آنحضرت سالتھ آئیا کہ آج کا ایک غلام سیح سے بہتر ہوسکتا ہے۔

غرض کہا جاتا ہے کہا گرآپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے تواس طرح آپ کی تعریف ہوتی ہے کیکن پیمجیب تعریف ہے۔مثلاً ایک مدرس کی یوں تعریف کی جائے کہ اس کے پڑھائے ہوئے لڑ کے بھی یاس نہیں ہوتے بلکہ فیل ہی ہوتے ہیں اور اگریاس بھی ہوتے ہیں تو بہت ا دنیٰ درجہ پر ۔کیا بیاس کی تعریف ہوگی اور اس سے اس کی عزت بڑھے گی ۔ بیتواس پرایک بہت بڑا حملہ ہوگا۔ای طرح مسلمان کہتے ہیں کہ بینک آنحضرت سالٹھالیاتم تمام انبیاءً کے سردار ہیں تمام سے بلند درجدر کھتے ہیں اور تمام سے کمالات میں بڑھے ہوئے ہیں کیکن اس کا ثبوت میددیتے ہیں کہ آپ کے شاگرد کبھی اعلیٰ درجہ ہیں یاتے۔اور اس طرح رسول کریم صَلَّا اللَّهِ لِي سَخْت ہَلَک کرتے ہیں لیکن باوجوداس کے ہم پرالزام دیتے ہیں کہتم استحضرت صالطاليلم كى ہتك كرتے ہوليكن در حقيقت وہ آپ كى ہتك كررہے ہيں۔اور وہ جورحمة للعالمین ہے اس کوعذاب للعالمین ثابت کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم آنحضرت صلی الیا کی سیجی عزت اور تعریف کرتے ہیں۔اور ہم عیسائیوں کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم سلانٹلا پیلم کی وہ عزت ہے کہ اس کا غلام بھی تمہار بے نبیوں سے بڑھ کر ہے۔لیکن دوسر ہے لوگوں کو پیفخر حاصل نہیں ہے۔ بھلا بتلاؤا کی بادشاہ کا درجہ بڑا ہوتا ہے یا شہنشاہ کا۔ ہرایک حانتا ہے کہ شہشاہ کا درجہ بڑا ہوتا ہے۔تو رسول الله کی نسبت خیال کرو کہ ہم آپ کی بیشان بیان کرتے ہیں کہآپ کی غلامی میں نبی آئیں گے تواس کے بیمعنی ہوئے کہ دوسرے تمام نبی بادشاہ کی مانند ہیں اور آنحضرت سلطی ایکی شہنشاہ۔ کیونکہ آپ کے فیض سے نبی بن سکتے ہیں۔ یہی تو آپ کی عزت ہے جو خدا تعالیٰ نے خاتم النبیین کے الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔آپانبیاء ؑ کی مہر ہیں جس پرآپ کی مہر لگی وہی نبی ہوگا۔

اس مسّلہ کے متعلق خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت سے دلائل دیئے حاسکتے ہیں لیکن اس وقت بیان کرنے کا موقعہ ہیں مگریہ بات خوب یا در کھو کہ بیرماننا کہ آنحضرت سلامالیہ ہے فیض ہے آپ کے بعد نبی ہوسکتا ہے آپ کی ہتک نہیں بلکہ عزت ہے اور بیآ پ برحملہ نہیں بلکہ آپ کی شان کو بلند کرنا ہے۔ ہاں یہ کہنا ہتک ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوسکتا یہ ایک حیرانی کی بات ہے کہ آنحضرت سلسٹی ایٹی سے پہلے جورسول آئے ان کے مانے والول نے ان کووہ درجہ دے دیا۔جوخدا تعالیٰ نے ان کونہ دیا تھالیکن آج ایسے بدبخت ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آنحضرت سالتھ الیبلم کو مانتے ہیں مگر آپ کوخدا تعالیٰ نے جو درجہ دیا تھا وہ بھی چھین لینا چاہتے ہیں۔مسلدرسالت کے متعلق میں اس وقت اسی قدر کہنا کافی سمجھتا ہوں۔اور اب دوسرے امور کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جوآپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔اوروہ بھی بہت ضروری ہیں ۔ نبوت کے مسئلہ کے متعلق تو بہت کچھ ککھا جاچکا ہے۔ اور ابھی اور بھی کھا جائے گا۔اور جب تک خدا تعالٰی اس روک کو ہمارے رستہ سے دور نہ کردے گا لکھا ہی جائے گا کیکن ہمیں اس بات کا بہت افسوس ہے کہ ہم تو دشمنان اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر پیچھے گھر سے ہی ڈنڈالے کر مارنے والے کھڑے ہوجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے ہم سے لڑلوتو پھرکسی اور سے لڑنا۔گوہم مانتے ہیں کہ ان کا بیسلوک ہمارے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے تا ہم وہ دن قریب آ گئے ہیں جبکہ ہمارے راستہ میں کوئی روکنہیں ہوگی اور ہم خدا کے دین کوآسانی سے پھیلاتے جائیں گے۔

## تحصيل علم

تیسری بات جومیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔وہ علم کا حصول ہے۔علم اور جہالت میں بہت بڑا فرق ہے۔جس طرح ایک اندھے اور سوجا کھ میں فرق ہے۔اسی طرح عالم اور جابل میں فرق ہے۔جس طرح ایک اندھانہیں جانتا کہ میں نجاست میں ہاتھ ڈال رہاہوں پاکسی لذیذ اور مزیدار کھانے میں ۔سانپ کپٹر رہاہوں یا کوئی نہایت نرم اور ملائم چیز ۔اسی طرح جہالت کی وجہ سے انسان بہت بری بری حرکتیں کرتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ میں کیا کررہا ہوں۔اس لئے تباہ ہوجاتا ہے۔دیکھووہ لوگ جنہوں نے جہالت کی وجہ سے خدا تعالیٰ کو نہ تمجھا وہ خدااورانسان میں فرق نہ کر سکے۔پھر کیاتم ان لوگوں کونہیں دیکھتے جوخود پتھر تراشتے ہیں اورخود ہی ان کے آ گے گرتے اور سجدہ کرتے ہیں۔پھرایسے بھی فرقے ہیں جو جہالت میں اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ عورتوں کونگا کر کےان کی شرمگاہوں کی پرستش کرتے ہیں اوراس کو بہت بڑی عبادت سبچھتے ہیں۔پھرا یسے بھی ہیں جو سیجھتے ہیں کہا گرکوئی اپنی ماں سے زنا کر لے تووہ سیدھا بہشت میں چلاجا تاہے۔البتداس میں وہ ایک شرط بتاتے ہیں کہانسان ایبا کر کے پھراس کوخفی رکھے اورکسی کواس کا پیۃ نہ لگئے دے۔شایدتم کو بین کر تعجب ہوگا کہ کیاا یسے انسان بھی دنیا میں ہوتے ہیں لیکن بیکوئی تعجب کی بات نہیں۔لا ہور،امرتسر اور د،ملی وغیرہ شہروں میں ایسےلوگ یائے جاتے ہیں۔پھرایسےلوگ بھی ہیں جو**ق**بروں سے مردوں کی لاشیں نکال کر کھانا بہت ثواب کا کام سجھتے ہیں ۔غرض جہالت انسان کو بہت دور چینک دیتی ہےاور جاہل انسان نہ خدا کو پاسکتا ہےاور نہ دنیا حاصل کرسکتا ہے نہ تدن میں بڑھ سکتا ہے نہ تجارت میں فائدہ حاصل کرسکتا ہے۔پس علم کوحاصل کرنا اور جہالت سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ہماری جماعت تو خدا تعالیٰ کی پیاری جماعت ہے اور آنحضرت سالٹھ الیہم ہی کی جماعت کے مشابہ ہے کیونکہ قر آن شریف میں خدا تعالیٰ نے فر مایا ہے کہتم اس قوم کے وارث ہو

جن کے اہل قوم شراور فساد میں سب سے بڑھے ہوئے تتھے۔ڈا کہ، چوری، راہزنی میں مشہور عام تھے نسق وفجور میں لا ثانی تھے۔انسان کاقتل کردینا ان کے لئے کوئی بات ہی نہ تھی۔ ماؤں سے شادی کر لیتے تھے علم وتہذیب سے بالکل ناآشا تھے غرضکہ ہرایک قتم کی خرابی اور جہالت میں گرفتار تھے لیکن ان میں سے نکل کران لوگوں نے ایسا پلٹا کھایا کہ یا تو جاہل تھے یا تمام دنیا کے استادین گئے اور ایسے استاد بنے کہ اس زمانہ کے جوعالم تھے ان سے اقرار کرایا کہ ہم جاہل ہیں۔اور یا توفسق وفجور میں مبتلا تھے یا خدارسیدہ اور خدا نما ہو گئے ۔اور بہوہ قوم تھی جوتھوڑ ہے سے عرصہ میں بجلی کی طرح کوند کر جہاں گرتی وہاں کی سب چیز وں کوجسم کردیتی ۔اورالیی مہذب بنی کہ تمام دنیا کے مہذبوں کواس کے سامنے زانوئے ادبخم کرنا پڑا۔ پھران میں وہ قدرت اور روشنی پیداہوگئ کہ بہت دور دور کی چیز وں تک ان کی نظر پہنچتی ۔اور خدا تعالی کی معرفت کے باریک در باریک رازیا گئی۔اورایک ایسی قوم بن گئی که دنیا کی کوئی قوم اس سے مقابلہ نہ کرسکی۔کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ اونٹوں کے چرانے والا ایک شخص عظیم الشان بادشاہ بن گیا اور صرف دنیاوی بادشاہ نہیں بلکہ روحانی بھی۔ بیرحضرت عمر ؓ تھے جوابتدائے عمر میں اونٹ چرایا کرتے تھے۔ایک دفعہ آپ جج کو گئے۔توراستہ میں ایک مقام پر کھڑے ہو گئے۔دھوب بہت سخت تھی جس سے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی لیکن کوئی ہیے کہنے کی جرأت نہ کرتا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں۔آخرایک صحابی کوجو حضرت عمرا کے بڑے دوست تھے اور جن سے آپ فتنہ کے متعلق یوچھا کرتے تھے لوگوں نے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ یہاں کیوں کھڑے ہیں۔انہوں نے حضرت عمر ﷺ عرض کیا کہآ گے چلئے یہاں کیوں کھڑے ہوگئے ہیں۔فرمایا کہ میں یہاں اس لئے کھڑا ہوا ہوں کہ ایک دفعہ میں اونٹ چرانے کی وجہ ہے تھک کراس درخت کے پنچے لیٹ گیا تھا میرا باپ آیا اوراس نے مجھے مارا کہ کیا تجھے اس لئے بھیجا تھا کہ وہاں جا کرسور ہنا۔تو ایک وقت میں میری بیہ حالت تھی کیکن میں نے رسول کر یم صلی الیام کو قبول کیا تو خدا تعالی نے مجھے بیدرجد دیا کہ آج

اگرلاکھوں آ دمیوں کو کہوں تو وہ میری جگہ جان دینے کے لئے تیار ہیں۔( طبقات ابن سعد جلد ۳ صفحہ ۱۹۱ مطبوعه لندن <u>۳۱ ۳۱</u> هه )اس واقعہ سے اور نیز اس قشم کے اور بہت سے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابۃ کس حالت میں تھے اور رسول کریم کی اتباع سے ان کی کیا حالت ہوگئ۔اورانہوں نے وہ درجہاورعلم یا یا جوکسی کوحاصل نہ تھا۔ یہ قصہ میں نے اس لئے سنا یا ہے کہ دیکھوایک اونٹ چرانے والے کودین اور دنیا کے وہ وہ کام سکھائے گئے جوکسی کو مجھ نہیں آ سکتے ۔ ایک طرف اونٹ یا بکریاں چرانے کی حالت کو دیکھو کہ کیسی علم سے دورمعلوم ہوتی ہے۔اور دوسری طرف اس بات برغور کرو کہا ہجمی جبکہ پورپ کےلوگ ملک داری کےقوا نین سے نہایت واقف اورآ گاہ ہیں حضرت عمرؓ کے بنائے ہوئے قانون کوعزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ایک اونٹ کا جروامااورسلطنت کماتعلق رکھتے ہیں لیکن دیکھو کہانہوں نے وہ کچھ کیا کہ آج دنیاان کے آگے سرجھاتی اور ان کی سیاست دانی کی تعریف کرتی ہے۔ پھر دیکھو حضرت ابوبکر ایک معمولی تاجر تھے۔لیکن اب دنیا جیران ہے کہان کو پیٹم پیقل اور پیگر کہاں سےمل گیا۔ میں بتا تا ہوں کہان کو قر آن شریف سے سب کچھ ملا۔ انہوں نے قر آن شریف پرغور کیا اس لئے ان کووہ کچھ آگیا جوتمام دنیا کونہ آتا تھا کیونکہ قر آن شریف ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جب اس کے ساتھ دل کومیقل کیا جائے تو ایساصاف ہوجا تاہے کہتمام دنیا کےعلوم اس میں نظر آ جاتے ہیں اورانسان پرایک ایسا دروازہ کھل جا تاہے کہ پھرکسی کے روکے وہ علوم جواس کے دل پر نازل کئے جاتے ہیں نہیں رک سکتے ۔ پس ہر ایک انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو پڑھنے اورغور کرنے کی کوشش کرے۔ دیکھودنیا کے علوم کے لئے کس قدر محنت اور روپییزرچ کیا جاتا ہے۔آپ لوگ خوب جانتے ہیں کہ بچوں کی یڑھائی کے لئے کس قدرروییہ خرج کر کے ان کواس محنت اور مشقت پرلگا یا جاتا ہے۔ جب دنیا ے علم کے لئے اس قدر کوشش کی جاتی ہے۔ تو دین کے علم کے لئے کتنی کوشش کی ضرورت ہے۔خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ عالم اور جاہل برابرنہیں ہوسکتے ۔ جیسا کہ فرمایا قُلْ هَلْ یستوی الّذین یَعْلَمُون وَالّذِین لَا یَعْلَمُون (الزمر:۱۰) کهددے که کیا وه لوگ جوعلم رکھتے ہیں ان کے برابر ہوسکتے ہیں جوعلم سے بے بہرہ ہیں یعنی یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہوسکتے۔اورآ مخضرت سَالْ اَیْلِیْ فرماتے ہیں کہ عالم جوعابد ہووہ جابل عابدسے بڑھ کر ہوتا ہے جیسا کہ فرمایا فَضُلُ الْعَالِمِ عَلَی الْعَابِی کَفَضْدِی عَلَی اَدْنَا کُمْ (ترزی ابواب اعلم باب ماجاء فی فضل الفق علی العالِم نہو) پراسی قدر فضیلت ہے جس قدر کہ جھے تم میں سے ادفی سے ادفی انسان یرفضیلت ہے۔

ہاری جماعت جس نے خدا تعالی کے ایک نبی کے ہاتھ پر دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد کیا ہے میں اس سے یو چھتا ہوں کہ کیا اسے قر آن شریف کے پڑھنے کے لئے کوشش کرنی جاہئے یا نہیں۔اس وقت دنیا کےعلوم سکھنے میں جوقو میں لگی ہوئی ہیں ان کودیکھووہ کس طرح رات دن ان علوم کے سکھنے میں صرف کرتی ہیں بعض لوگوں کا میں نے حال پڑھا ہے کہ انہوں نے بعض زبانیں بڑی بڑی عمروں میں کیھی ہیں چنانچہ ایک انگریز کی نسبت لکھتے ہیں کہاس نے ستر سال کی عمر میں لاطینی زبان سکھنے کی طرف توجہ کی اور خوب اچھی طرح سے اسے سکھ لیا پھر آپ لوگ جو دین کی خدمت کے لئے اور قرب الہی کے حاصل کرنے کے لئے کمر بستہ ہوئے ہیں آپ کواس قانون کے سکھنے کی طرف کس قدر تو جہ کرنی چاہئے ۔ مگرغور تو کرو کہ تم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اتنی عمر میں قر آن شریف کے پڑھنے کی کوشش کی ہے۔قر آن شریف تووہ کتاب ہےجس میں الی الی باتیں ہیں کہا گرہم ان سے واقف ہوجا ئیں تواس دنیا میں بھی سکھ یا سکتے ہیں اورا گلے جہان میں بھی آ رام سے رہ سکتے ہیں۔ پس کیساغافل ہے وہ انسان جواپنے پاس خدا تعالیٰ کی کتاب کے ہوتے ہوئے اس کونہ پڑھے۔ دنیامیں اگر کسی کے نام چیوٹی سے چیوٹی عدالت کاسمن آئے تو اس کو بڑی تو جہ سے پڑھتا ہے اور جوخود نہ پڑھ سکتا ہووہ ادھرادھر گھبرایا ہوا پھرتا ہے کہ کوئی پڑھا ہوا ملے تو اس سے یڑھاؤں اورسنوں کہ اس میں کیالکھاہے۔اور جب تک پڑھانہ لےاسے صبز ہیں آتا۔ پھراگرکسی کا

م کے انوارخلافت

خط آئے تو ان پڑھ چار چار یانچ یانچ دفعہ پڑھاتے پھرتے ہیں۔اور پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہوتی کیکن تعجب ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے خطآ یا ہے( کتاب کے معنی خط کے بھی ہیں )اس کو یڑھنے یا پڑھواکر سننے کی طرف کسی کوتوجہ ہیں ہوتی ۔ کتنے افسوں کی بات ہے کہ قر آن شریف ایسا خط اور آنحضرت صلّ ﷺ آپہ ایبا ڈا کیا اور خدا تعالیٰ جبیبا خط جھنے والالیکن دنیا اور غافل دنیا نے اس کی کچھ قدر نہ کی ۔ایک سات رویبہ کا چٹھی رسال اگر خط لا تا ہے تو پڑھتے پڑھاتے پھرتے ہیں لیکن خاتم الانبیاء کی لائی ہوئی کتاب کونہیں پڑھتے۔ایک پیسہ کے کارڈ کی عزت کرتے ہیں مگر خدا تعالیٰ ک بھیجی ہوئی کتاب کی نہیں کرتے۔کیا قرآن شریف کی قدرایک پیسہ کے کارڈ کے برابر بھی نہیں ہے پھر کیوں اس کی طرف تو جنہیں کی جاتی۔ بے شک تم دنیا کے کام کرو لیکن تمہارا یہ بھی کام ہے کہ قرآن شریف کے سکھنے کی کوشش کرو۔قرآن شریف میں وہ حکمت اور وہ معرفت ہے کہ اگر انسان اس برغور کرے تو حیران ہوجائے۔ میں توقر آن شریف کی ایک ایک زیراورز برپر حیران ہو ہو جاتا ہوں۔قرآن شریف میں بظاہر ایک لفظ ہوتا ہے لیکن بڑے بڑے مضامین ادا کرتا ہے۔قرآن شریف کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ انسان اس کی طرف سے مونہہ موڑ لے اور توجہ نہ کرے۔خصوصاً ہماری جماعت کا فرض ہے کہ قر آن شریف کوسکھے اور دوسروں کو سکھائے۔اس کے سکھنے کے بہت سے طریق ہیں۔ہماری جماعت پر خدا تعالیٰ کے بڑے فضل ہیں کسینکٹروں آ دمی ایسے ہیں جوقر آن شریف کے معنی جانتے ہیں اور دوسروں کو پڑھاسکتے ہیں۔غیراحمہ یوں نے تو قر آن شریف کو بالکل بھلادیا ہے اس لئے وہ کیج نہیں جانتے بلکہ ان کی پیرحالت ہوگئ ہے کہ قر آن شریف کے معنی بلامد د تفاسیر کے کرنے کفر سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص نے مجھے ایک واقعہ سایا ایک احمدی کچھلوگوں کوقر آن سنایا کرتا تھا۔ایک دن خطبہ میں اس نے قر آن شریف پڑھ کرمطلب بیان کیا۔توایک شخص کہنے لگا کہ یہ باتیں توبڑی اچھی کرتا ہے کیکن ہے کافر۔اس کا کیاحق ہے کہ قرآن شریف کے معنی کرے اسے تو چاہئے تھا کہ بیضاوی دیکھتا۔تفسیر کبیر پڑھتا۔ بیقر آن شریف کے معنی

اپنے پاس سے کیوں کرر ہاہے۔ بیہ ہے غیراحمہ یوں کی حالت۔ یہی ہیں وہ لوگ جن کی نسبت قرآن شريف مين آيا ہے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ لِرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هٰذَا الْقُرُانَ مَهُجُورًا (الفرقان: ۳۱)۔ که رسول کریم سالٹھالیلم خدا تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے میرے رب!اس میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ان کے عزیزوں کے خط آتے تو بڑے شوق اور محت سے یڑھاتے تھے۔لیکن قرآن جس میں تجھ تک پہنچنے کی راہیں تھیں اور تجھ سے تعلق پیدا کرنے کے طریق تھے اس کوانہوں نے نہ پڑھا باوجود میکہ پڑھانے والےان کو پڑھاتے تھے مگرانہوں نے کوئی تو جہنہ کی اور نہ پڑھا۔ پس وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک قر آن شریف نہیں پڑھااورا گریڑھا ہے تو بامعنی نہیں پڑھاوہ ہوشیار ہوجا ئیں اور پڑھنے کی فکر میں لگ جا ئیں کیونکہ بے علمی کی مرض بہت بری ہے۔ایک بے ملم محض نماز پڑھتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔اسی طرح ایک جامل انسان روز ہ رکھتا ہے۔اورسارا دن بھوکا رہتا ہے کین بے کمی کی وجہ سے بعض الی باتیں کر بیٹھتا ہے کہ جن سےروزہ کا پورا پورا ثواب اسے حاصل نہیں ہوتا۔اسی طرح ایک شخص ز کو ۃ دیتا ہے۔مگر کئی ایسی بانتیں ترک کردیتا ہے جن کی وجہ سے وہ پورے ثواب سے محروم ہوجا تا ہے۔ایسے آ دمیوں کواینے اپنے اخلاص کا ثواب تو ملے گا لیکن کیاان کواپیا ہی ثواب مل سکتا ہے جیساایک ایسے شخص کو ملے گا جوایے علم کی بناء پر اپنی عبادت کوتمام شرائط کے ساتھ بجالا تا ہے ہر گزنہیں۔اس لئے ضروری ہے کہ ہرایک انسان علم حاصل کرنے کی کوشش کرے تا کہ پورے ثواب کامستحق ہو سکے۔اورجب تک علم نہ ہو رپر بات حاصل نہیں ہوسکتی۔ میں نے دیکھاہے ہماری جماعت کے بعض لوگ جوبڑے بڑے علماء بنتے ہیں اور یا کے ممبر کہلاتے ہیں ان میں سے ایک شخص الی حالت میں جرابوں پرمسے کرکے نماز پڑھتا تھا جبکہ اس کی جراب ایسی پھٹی ہوئی تھی کہ اس کی ایڑیاں بالکل ننگی ہوگئ تھیں اور وہ غریب بھی نہ تھا بلکہ اس وقت ایک معقول تنخواہ پر ملازم تھا۔اس کی کیا وجبھی یہی کہ وہنہیں جانتا تھا کہ جرابوں یمسح کرنے کی کیا شرائط ہیں۔تو دین کے متعلق علم حاصل کرنا نہایت

ضروری ہے ممکن ہے کہتم میں سے بہت سے لوگ بیہ کہددیں کہ ہمیں دین کی واقفیت ہے۔غیر احمدی ہمیں مولوی کہتے ہیں اور ہم سے مسائل یو چھتے ہیں اور عالم سمجھتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں ان کے بیجھنے سے کیا ہوتا ہے۔اگرخدا تعالی کی نظروں میں تم عالمنہیں ہو۔کوئی تمہیں ہزار عالم کیےاگر خدا کی نظر میں تم اس کے دین کے عالم نہیں ہوتو کچھنیں ہو۔خوب یا در کھو کہ جب تک تم خدا تعالیٰ کے لئے علم نہ سیکھواوراس کی نظر میں عالم نہ گھررواس وقت تک ان انعامات کے ستحق نہیں ہو سکتے جو ا پینے علوم حاصل کرنے والوں کوخدا تعالی دیا کرتا ہے۔صحابہؓ پڑھے ہوئے لوگ نہ تھے بلکہ بعض تو ان میں سے اپنانام بھی نہیں لکھ سکتے تھے لیکن دین کی ان میں الیم محبت تھی کہ رسول کریم صلّ اللّٰه اللّٰہ سے باتیں سن کرنہایت احتیاط سے یاد کر لیتے تھے اور جوخود نہ سنتے وہ دوسروں سے یوچھ کر حفظ كرليتے ۔اس بات كى كوئى پرواہ نه كرتے كماينے سے چھوٹا بات بتار ہاہے يابڑا۔اگركسى چھوٹے كى نسبت بھی سنتے کہاس کوفلاں بات یاد ہے تواس تک پہنچتے اوراس سے س کریاد کر لیتے۔وہ جب تک رسول کریم کی بات سن نہ لیتے انہیں چین نہ آتا تھا۔لیکن ان کے لئے جو مشکلات تھیں وہ ہمارے لئے نہیں ہیں۔خدا تعالی کی ہزار ہزار حمتیں مول محدثوں پر کدانہوں نے ہمارے لئے بہت سی مشکلوں کو آ سان کردیا ہے۔حدیثیں چھپی ہوئی موجود ہیں جن کو ہرایک شخص خرید سکتا ہے۔قرآن شریف کا تو خدا تعالی حافظ تھااہے کون مٹاسکتا تھاوہ موجود ہےاوراب تو جھینے کی وجہ سے اس کاخریدنا نہایت آسان ہو گیا ہے آٹھ آٹھ آنہ کول سکتا ہے۔ کیا اب بھی یہ مہنگاہے یا اس کے خریدنے میں کوئی مشکل دربیش ہے ہر گرنہیں۔ پس آپ لوگوں کو میں نصیحت کرتا ہوں اور میرافرض ہے کہ مہیں نصیحت کروں کیونکہ میں اگر نہ کروں تو گنہگار ہوں گا کہ آپ لوگ قر آن شریف یڑھیں۔حدیث کی کتابوں کو پڑھیں۔حدیثوں کے ترجمے ہو گئے ہیں۔وہ لوگ جوع کی نہیں پڑھ سکتے وہ تر جمہ دیکھ کر پڑھ لیا کریں۔ پھر حضرت مسے موعود کی اردو کتابیں ہیں ان کو پڑھیں۔ آج ہم میں جو بیا تنابرا جھکڑا پیدا ہوگیا ہے تو اس کی یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت صاحب کی

کتابوں کے پڑھنے کی طرف تو جہنیں کی اور ان کا پڑھنا ضروری نہیں سمجھا۔اور اگر پڑھا تو اس وقت پڑھا جبکہ ان کے دل میں بیبیٹھ چکا تھا کہ اگر ہم نے غیر احمد یوں میں حضرت صاحب کا ذکر کیا تو وہ ناراض ہوجا عیں گے اور چندہ نہیں دیں گے۔اگر یہی لوگ پہلے پڑھتے تو بھی گمراہ نہ ہوتے۔ پس حضرت مسیح موعود کی کتب کا پڑھنا بھی نہایت ضروری ہے۔اگر وہ لوگ بھی حضرت صاحب کی کتابیں پڑھتے تو بھی گمراہ نہ ہوتے۔

آپلوگوں کے لئے علم پڑھنے کے گئی ذرائع ہیں۔اول پیرکہ جن کوخدا تعالی تو فیق دے ہرمہینه میں ایک یا دویا تین دفعہ یہاں آئیں اور قرآن شریف پڑھیں۔اور پیمت خیال كرين كهاس طرح توبهت عرصه مين جاكرقر آن كريم ختم هوسكه كاكيونكه أنحضرت سلافياليلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی نیک کام کا ارادہ کر لے اور اس کے کرنے سے پہلے مرجائے تو خدا تعالیٰ اس کا اجراسی طرح دیتا ہےجس طرح گویا اس نے وہ کام کر ہی لیا۔ پستم میں سے اگر کوئی بیارادہ کرلےگا۔اورخدانخواستہ فوت ہوجائے گا تواس کووپیاہی ثواب ملے گا حبیبااس شخص کو ملے گاجس نے قر آن کریم بھی ختم کرلیا یتم خدا کے لئے وقت نکالواور یہاں آ کراس کے احکام سکھو۔اگرکوئی ملازم ہیں تو چھٹی لے کرآئیں اورعلم دین کو پڑھیں۔اور جوان پڑھ ہیں وہ پڑھنا سیکھیں اور اگر نہیں پڑھ سکتے بعنی حافظ کمزور ہے تو دوسروں کی زبانی سنیں ۔ صحابۃ میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو بہت کچھ زبانی یا در کھتے تھے۔اور بلااس کے کہ ان کولکھنا پڑھنا آئے دین کے پورے عالم تھےاور پیشکل بات نہیں حافظ روشن علی صاحب نے سب علم زبانی سن کر ہی حاصل کیا ہے اور بہت بڑے عالم ہیں۔انہوں نے اسی طرح علم یڑھا ہے کہ حضرت خلیفۃ کمسیح الاول کتاب پڑھتے جاتے اور وہ سنتے جاتے۔اسی طرح انہوں نے ساراعلم پڑھا ہے۔ پس خواہ کوئی کتنی عمر کا ہواور اس کولکھنا پڑھنا بھی نہ آتا ہوتب بھی اگروہ کوشش کر ہے توعلم دین سیکھ سکتا ہے۔ میں نے ان مشکلات کے دورکرنے کے لئے

جوقر آن شریف پڑھنے والوں کو پیش آتی ہیں کچھ تدابیر کی ہیں۔جوامید ہےانشاءاللہ مفید ثابت ہونگی۔ پہلی میتد بیر کی ہے کہ قرآن شریف کے پہلے پارہ کااردومیں ترجمہ کروا کے چھپنے کے لئے بھیج دیا ہے جوانشاءاللہ کل تک تیار ہوکرآ جائے گا( آ گیا تھا)اس ترجمہ کے ذریعہ انشاءاللٰد قرآن کریم کے تیسویں حصہ کے تبجینے کے قابل تو انشاءاللہ ہماری جماعت کےلوگ ہوجائیں گے۔دوسری تدبیر میں نے یہ کی ہے کہ قرآن شریف کے متعلق ایسے سبق تیار کرائے ہیں کہ جن کی مثال اس سے پہلے ہیں ملتی۔وہ بھی کل پرسوں تک تیار ہوجا نمیں گے اور جو پرسوں تک کٹہریں گے وہ لےسکیں گے اور جونہیں کٹہریں گے وہ منگوا سکتے ہیں۔جو لوگ ان اسباق کو پڑھنا چاہیں وہ اپنے نام اور پتے دفتر ترقی اسلام میں ککھا دیں۔ان اسباق میں بیا نتظام کیا گیاہے کہ ہرلفظ کے معنی علیحدہ علیحدہ لکھ دیے ہیں۔مثلاً بسنم الله لکھ کراس کی یوں تشریح کردی ہے کہ بےمعنی ساتھ۔اسم کےمعنی نام۔اوراللّٰہ ایک الیی ذات کا نام ہے جوتمام نقصوں سے یاک اورتمام خوبیوں کی جامع ہے۔اسم ذات ہے۔ امید ہے کہا گرکوئی ان اسباق کو چاریا نج پارے تک پڑھ لے گا۔تو سارا قر آن پڑھ سکے گا۔ان اسباق کونمونے کے طور پر پہلے میں نے خودلکھااور پھر شیخ عبدالرحمٰن صاحب مصری کودیا۔انہوں نے فی الحال سورۃ فاتحہ کے سبق لکھے ہیں۔ان اسباق کے ساتھ سیجی تجویز کی ہے کہ پڑھنے والوں کے ہوشیار کرنے کے لئے ان کے ساتھ سوالات بھی لکھے گئے ہیں جن کا جواب لكه كربهيجنا برايك طالب علم كافرض موكار مثلاً بشعيد الله الرَّم مُحلنِ الرَّح حِيْهِ كاسبق ختم ہونے کے بعدایسے سوال دے دیئے گئے ہیں کر رُخمن کے کیامعنی ہیں اُل کے کیامعنی ہیں۔اوران سوالوں کے جواب دینے کے لئے پیشرط ہے کہ سبق دیکھنے کے بغیران کا جواب دیا جائے۔جواب کے پریے تمام طالب علموں کو یہاں بھیخے ہوں گے اوریہاں ایک استاد ان کودرست کردے گا۔اور انہیں کھے دے گا کہتم نے فلاں فلا ن فلطی کی ہے جودرست کردی

ہے۔اس طرح ہماری ساری جماعت کےلوگ جہاں جہاں بھی ہوں گےوہیں قر آن شریف سکھے لیں گے۔ ہمارا کام ہے کہ چیز تیار کر کے قوم کو دے دیں آ گے جس کوخدا تعالیٰ تو فیق دے وہ فائدہ اٹھائے۔ہم کسی کوزبرد سی نہیں سکھا سکتے اس لئے جس کا دل چاہتا ہے خدا تعالی کی ماتوں کو سیکھے تخضرت صلافظ البہا کی باتوں سے واقف ہوا ورحضرت مرزاصا حب کی باتوں سے آگاہ ہوہم اپن طرف سے ایسے لوگوں کے لئے آسانی بہم پہنچانے کی حتی الوسع کوشش کریں گے <sup>نا</sup>۔قرآن شریف کاایک تووہ ترجمہ ہوگاجس میں نوٹ اور ترجمہ ہوگالیکن پیملیمدہ ہوگا جس میں الگ الگ الفاظ کے معنی لکھے جائیں گے۔اس سے آئندہ انشاء اللہ بہت آسانیاں بیدا ہوجائیں گی۔موجودہ صورت میں قرآن شریف کے باتر جمہ پڑھنے میں بہت سی مشکلات ہیں۔مثلاً اُلُ ایک لفظ ہےجس کے معنی خاص کے ہیں۔ یہجس لفظ پر آئے اس کےمعنوں کوخاص کر دیتا ہے بیحرف قر آن کریم میں سینکڑوں جگہ پر آتا ہے لیکن چونکہ بیہ حرف جب آتا ہے دوسرے حرف سے ال كرآتا ہے۔اس كے عربی زبان سے ناواقف انسان ہر جگہ استاد کا محتاج ہوتا ہے لیکن اگر کسی کوان کے معنی الگ بتادیئے جائیں تواس ایک حرف سےاسے گو پاسینکٹر وں مقامات آ سان ہوجا نمیں گے۔اب بدہوتا ہے کہایک شخص مثلا قا دِرٌ کے معنی جانتا ہے۔ مگر جب اَلقا دِرُ آ جائے تو وہ کوئی اور لفظ سجھنے لگ جاتا ہے۔ پس جب اسے اُل کے معنی معلوم ہوں گے تو جہاں بھی اورجس لفظ پر بھی پیرآئے گا۔اس کے معنی وہ خود کرلے گا۔اوراس طرح ایک لفظ کے معنی جاننے سےاسے پینکڑوں الفاظ آ جا نمیں گے۔ دوسری تجویز سے کہ جیسا میں نے ۱۲ را پریل ۱۹۱۴ء کے جلسہ میں بتایا تھا۔خاص خاص مسائل پر چیوٹے جیوٹے ٹریکٹ لکھے جائیں تا کہ عام لوگ ان کوپڑھ کرمسائل دین سے پوری طرح واقف ہوجائیں تااپیانہ ہو کہ بعض پاک ممبر کہلانے والوں کی طرح ان کی جرابیں ایر یوں سے پھٹی ہوئی ہوں اور انہیں کوئی پرواہ نہ ہو۔ انہی یا ک ممبر کہلانے والوں

میں سے میں نے ایک کود یکھا ہے کہ ایک ٹانگ پر بوجھ ڈالے اور دوسری کو ڈھیلا چھوڑ ہے نمازیڑھا کرتا تھا۔اورایک دیوار سے ٹیک لگا کریڑھتا تھاوجہ بہکداس نے حضرت صاحب کو اس طرح پڑھتے ویکھا تھا۔حالانکہ آپ بیار تھے اور بعض دفعہ یک لخت آپ کو دوران سر کا دوره ہوجا تا تھا۔جس سے گرنے کا خطرہ ہوتا تھااس لئے آپ ایسے وقت میں کبھی سہارالے لیا کرتے تھے۔ان لوگوں نے تکبراور بڑائی کی وجہ سے باوجود حضرت مسے موعود \* کی صحبت یانے کے کچھ نہ سیکھا۔ان میں سے ایسے بھی تھے کہ حضرت صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے ا پنی لات پرمکیاں مارر ہے ہوتے ۔اورآ ہاہا آ ہاہا کرتے ۔کوئی ادب اورکوئی تہذیب ان کونہ ہوتی۔ میں ان کودیکھ کر تعجب ہی کیا کرتا تھا کہ یہ س طرح کے لوگ ہیں۔غرض وہ خالی آئے اورخالی ہی چلے گئے لیکنتم ڈرو کہ خدا تعالیٰ کی گرفت بہت سخت ہوتی ہے۔وہ لوگ جوخدا تعالیٰ کے احکام کی قدرنہیں کرتے اوران کو سکھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ۔خدا تعالیٰ بھی ان کونہیں جاہتا کہ اپنے قرب میں جگہ دے۔ پس میں نے قر آن شریف کے بڑھنے کے کئے بہتجویزیں کی ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ اور کچھ حاصل کرلو۔غرض جماعت کوعلم دین سکھانے کی دوسری تدبیرایسےٹریکٹوں کا شائع کرناہے جن میں مختلف ضروری مسائل ہوں۔ فی الحال ایک رسالہ مسئلہ زکو ہ پر اکھا گیا ہے جو کل حجیب جائے گا۔ (حجیب گیا ہے) اس کا آپاوگ خوب مطالعه کریں اوران احکام پڑمل کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔زکو ہ کے متعلق کئی قسم کی غلط با تیں مشہور ہیں ۔بعض کہتے ہیں کےصرف رجب کےمہینہ میں زکو ۃ دی جاسکتی ہے۔ بعض کچھاور کہتے ہیں اور پھر کئی قشم کے بہانے اور ذریعے زکو ۃ نہ دینے کے نکالے جاتے ہیں۔حضرت خلیفة آسی الاول فرماتے تھے کہ ایک شخص بڑا مالدار تھاوہ جب ز کو ۃ دیتا تواس طرح کرتا کہ ایک گھڑے میں رویے ڈال کراو پرتھوڑے سے گندم کے دانے ڈال دیتااورایک غریب طالب علم کو بلا کر کہتا کہ میں نے یہ مال تمہیں دے دیا ہےتم اسے قبول

کرو۔وہ کہتا میں نے قبول کیا۔پھروہ اسے کہتا اس بوجھ کو کہاں اٹھا کر لے جاؤگے۔اس کو میرے پاس ہی چ دواور دوتین رویے لےلو۔اس طرح وہ اس کو دوتین رویے دے کرسارا مال گھر میں ہی رکھ لیتا۔وہ آ دمی خوب مجھتا کہاس گڑھے میں رویے ہیں لیکن اس ڈرسے کچھ نہ کہہسکتا کہا گرمیں نے کچھ کہا تو ان دوتین رویوؤں سے بھی جاؤں گا۔تو اس قسم کے حیلے تراشے جاتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جاہل لوگ نہیں جانتے کہ زکوۃ دینے کی کیا شرا كط ہيں۔آنحضرت صلَّ اللَّهِ اللَّهِ نِيلِمْ نِي يَهِال مَك فرماديا ہے كہ جوشخص كسى كوصد قد كا مال دے وہ اس سے نہ خریدے۔معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت سالٹھٰ آپہم کومعلوم تھا کہ ایک ایبا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ رو پوؤں پر گیہوں رکھ کر دھوکا دیں گے اور خود ہی خرید لیں گے۔اس لئے فرمادیا کہ کوئی صدقہ کا مال دے کر پھرنہ خریدے۔اگریہ بات انہیں معلوم ہوتو کیوں ایسا کریں۔ پیز کو ۃ کارسالہ بارہ صفحات کا ہے۔اس کواگرآ پالوگ اچھی طرح پڑھ لیں اوریا د کرلیں تو کوئی مولوی ان مسائل کے متعلق آپ سے گفتگو کرنے کی جرأت نہیں کرسکے گا۔ پیہ ٹریکٹ بہت محنت اور تحقیق سے تیار کیا گیا ہے۔جلسہ کے قریب میں نے علماء کی ایک ممیٹی میں بیٹھ کراور کتب حدیث وفقہ سامنے رکھ کراس کو تیار کروایا ہے۔ پڑھنے والے کومعلوم نہیں ہوسکتا کہ فیج اعوج کے زمانہ میں کسی مسلہ کے متعلق تحقیق کرنے میں کس قدر مشکلات پیدا ہوگئی ہیں۔جنہوں نے بیکام کیا ہے وہی اس کی مشکلات کوسمجھ سکتے ہیں کئی مسائل ایسے ہیں کہ آئمہ نے ابتداءً احادیث کے مرتب نہ ہونے کی وجہ سے ان میں قیاس سے کام لیا ہے کیکن ہمارے پاس احادیث نہایت مرتب صورت میں موجود ہیں پس ہمیں ان مسائل پراز سرنوغوراور حقیق کی ضرورت ہوئی۔اسی طرح اور بہت ہی مشکلات تھیں جن کودور کرکے بدرسالہ تیار کیا گیاہے جوخدا کے فضل سے بہت عمدہ تیار ہوا ہے۔ بیرسالہ بارہ صفحات کا ہے۔ اس طرح کے اور بھی حچووٹے حچوٹے رسائل مختلف مسائل مثلاً وراثت، طلاق،صدقہ، نکاح وغیرہ کے متعلق

ہوں گے۔ پھراسی طرح اعتقادات کے متعلق کہ خدا تعالیٰ کوہم کیا مجھیں عرش کیا ہے، بہشت، دوزخ ،فرشتے ،نقذیر وغیرہ وغیرہ کے متعلق کیا کیا اعتقاد رکھنے جائمیں۔اس زمانہ میں جھوٹے پیروں اور حابل علماء نے بہت سی غلط اور بیہودہ باتیں پھیلا رکھی ہیں ۔آج ہی صوفی غلام محمہ صاحب کا خط آیا ہے۔جس میں وہ اور وہاں کے دوسرے احمدی بھائی آپ سب لوگوں کو السلام علیکم ککھتے ہیں ۔انہوں نے اپنے اس خط میں کھھا ہے کہ ایک شخص احمد کی ہوا ہے۔اس نے بتایا کہ میں ایک پیرکا مرید تھا پہلے میں نمازیڑھا کرتا تھالیکن جب اس پیرکا مرید ہوا تو اس نے کہا کتم پیکیالغور کت کرتے ہو۔خداتعالی توفر ما تاہے نَحْنُ أَقُرْبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْل الْوَرِيْنِ (قَ: ١٤) كه ہم رگ جان ہے بھی قریب تر ہیں۔ پھرتم نمازكیسی اور كس كی يڑھتے ہوتم تو ہندوؤں کے پتھر کے بتوں پر مہنتے ہواورخود اینٹوں کی بنی ہوئی مسجد کے آگے سجدے کرتے ہو پخرض اس طرح اس نے نماز چھڑا دی۔ توالیسے لوگوں نے اس قسم کی باتیں پھیلا کر دین کو بگاڑ دیا ہے۔ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بیاری میں کہا جائے کہ علاج کرا وُتو کہددیتے ہیں کہ جوخدا کی مرضی وہی ہوگا علاج سے کیا بنتا ہے۔ یہ خیالات مسکہ تقتریر کے نہ جھنے کا نتیجہ ہیں۔پس میرا منشاء ہے کہ ایسے مسائل پرعمدگی کے ساتھ جھوٹے جھوٹے رسائل لکھے جائیں اور زبانی بھی سمجھا یا جائے۔میرا دل چاہتا ہے کہ اگلے جلسہ پریا جب خدا تعالیٰ توفیق دے اور جس کو دے لقدیر اور تدبیر کے مسلہ پر بحث کر کے بتایا جائے کہ ان دونوں کا آپس میں کیاتعلق ہے۔کہاں تک نقتہ پر کو دخل ہےاور کہاں تک تدبیر کو۔اس وقت وفت نہیں ورنہ میں بتادیتا۔ پھرایک مسلم ستی باری تعالیٰ کا ثبوت ہے اس کے متعلق میراایک لیکچر فیروز بور میں ہوا تھاجس کو میں ایک ٹریکٹ کی صورت میں چھیوا کر مفت شائع کر چکا ہوں جواب بھی دفتر اخبار الفضل سے مل سکتا ہے اس میں میں نے خدا تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت میں دس دلائل دیئے ہیں۔ارادہ ہے کہ اس طرح خدا تعالی کی ذات اور صفات کے متعلق

ٹریکٹ کھے جائیں جن میں موٹی موٹی دلیلیں کھی جائیں۔ اور باریک باتوں میں نہ پڑا جائے۔ کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جب ان پرکوئی اعتراض کر بیڑھتا ہے تو جواب نہیں دے سکتے۔ ان رسائل کو پڑھ کر انشاء اللہ وہ اس قابل ہوجائیں گے کہ کسی کے سوال کے جواب میں لا جواب نہ ہوں۔ اسی طرح نبیوں کے ثبوت میں ان کے افعال میں ان کے نشانات میں اور دعا، الہام، قیامت وغیرہ کے متعلق جو بہت ضروری باتیں ہیں، پندرہ پندرہ پندرہ یا بیس بیس صفحات کے رسالے لکھے جائیں۔ جن کولوگ جلدی سے پڑھ لیا کریں۔ اور جوم ہینہ میں دوتین چار بار پڑھنے سے حفظ ہوجائیں اور جب تک کوئی دوسراٹریکٹ نہ نکلے۔ پہلے کو میں دوتین چار بار پڑھنے سے حفظ ہوجائیں اور جب تک کوئی دوسراٹریکٹ نہ نکلے۔ پہلے کو اچھی طرح یادکر لیاجا یا کرے۔

پس میں نے علم کے حاصل کرنے کے لئے چار تدبیریں بتائی ہیں۔ اول مید کہ ہر ماہ میں ایک یا دود فعہ قادیان آؤاور آگر آن پڑھو۔ دوم پہلا پارہ ترجمہ قرآن کاخریدواور پڑھو۔ سوم اسباق قرآن پڑھو۔

چہارم مختلف رسائل کےٹریکٹوں کو پڑھواور حفظ کرو۔

ان باتوں کے علاوہ میراایک اور بھی ارادہ ہے مگر وہ ابھی وقت، آدمی اور بہت سارو پیہ چاہتا ہے۔ اگر میری زندگی میں خدا تعالیٰ نے اس کے متعلق اسباب پیدا کردیئے تو میں اس پر بھی ضرور عمل کراؤں گا۔ جو بیہ ہے کہ پچھا لیسے مدرس مقرر کئے جائیں جواچھے عالم ہوں۔ وہ گاؤں بدگاؤں اور شہر بہ شہر دورہ کرتے بھریں اور ایک جگہ پندرہ بیس دن تھہر کر وہاں کے لوگوں کو پڑھائیں بھر دورہ کرتے بھریں اور ایک جگہ پندرہ بیس دن تھہر کر وہاں کے مقررہ علاقے میں دورہ کرتے رہیں ایسا کرنے سے انشاء اللہ بہت سے لوگ عالم بن جائیں مقررہ علاقے میں دورہ کرتے رہیں ایسا کرنے سے انشاء اللہ بہت سے لوگ عالم بن جائیں گے بیدین کی ناوا قفیت ہی ہے کہ لاکھوں آدمی دہریہ بن

گئے ہیں اور لاکھوں نے دوسرے مذاہب کواختیار کرلیا ہے۔اورایسےانسان جوسیدوں کے گھر پیدا ہوئے تھے۔آج رسول کریم صلافیائیٹی کوگالیاں دیتے اور برا بھلا کہتے ہیں اور اسلام کوایک جھوٹامذ ہب قرار دیتے ہیں۔جب میں حج کرنے گیا تو میرے ساتھ جہاز میں دوتین نو جوان بیٹھے ہوئے تھے جو ولایت پڑھنے کے لئے جارہے تھے وہ اسلام کی حمایت میں بڑے زور اور جوش سے باتیں کرتے ۔ایک کہتا اگر بوں ہوتو یوں ہوجائے ۔ دوسرا کہتا اگر یوں ہوتو یوں ہوسکتا ہے۔ میں نے ان کی کسی بات پر کہا کہ قرآن شریف میں تو یوں لکھا ہے۔ایک نے مجھے ہنس کر کہا قر آن کوکون ما نتا ہے میں نے کہاا دھرتوتم اسلام کی حمایت میں بڑی بڑی باتیں کررہے تھے اور ادھر کہتے ہو کہ قر آن کو کون مانتا ہے بیرکیا؟اس نے کہامیں رسول الله کی توعزت کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے ایک متحد قوم تبار کر دی اور دنیا کو بہت فائدہ پہنچا یالیکن میں قرآن کی کوئی عزت نہیں کر تا۔میں نے کہارسول کریمؑ نے قرآن شریف خود تو نہیں لکھا بیتو خدا تعالیٰ کا کلام ہے۔ کہنے لگا بیانہوں نے لوگوں کومنوانے کے لئے کہددیا ہے ورنہ خدا کیااوراس کی کتاب کیا۔ میں نے ان باتوں سے سمجھ لیا کہا سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں بہت دیرتک اسے سمجھا تار ہالیکن خدا ہی جانتا ہے کہ اس پرکوئی اثر ہوایا نہیں ۔مگرا تنامیں نے دیکھا کہ جس دن ہم نے جدا ہونا تھااس سے ایک دن پہلے ایک ہندو د ہر پینے جواس کے ساتھ ہی کا تھا خدا تعالیٰ کی نسبت کوئی سخت لفظ کہا تو وہ اس کے پاس آ کر کہنے لگا خدا کی نسبت ایسانہ کہو۔ بیالفاظان کرمیرادل دھڑ کتا ہےجس سےمعلوم ہوتاتھا کہوہ متأثر ضرور ہوا غرض لوگ ناواقفی کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔اگران کو واقف کر دیا جائے تو وہ سیچمسلمان بن سکتے ہیں۔وہ شخص جس کو ہیرے کی قدر ہی معلوم نہ ہووہ اسے پھیکتا ہےلیکن جےمعلوم ہو کہ بینہایت فیمتی چیز ہے وہ حتی الوسع کبھی اس کوضا کع نہیں ہونے دیتا۔میں نے علم کے حاصل کرنے کی پیتجاویز کی ہیں سوان کوکام میں لانے کی تم لوگ کوشش

کروتا اسلام کی قدر اور قیمت جانے والے بنو۔ اور اس بیش بہا ہیر ہے کورائیگاں نہ جانے دو۔ اگرتم اس کام کے لئے کوشش کرو گے تو خدا تعالیٰ تمہاری ہمتوں میں برکت دے گا۔ اور جو کوئی اس کام میں اپنا کچھ وقت لگائے گا خدا تعالیٰ پہلے سے کم وقت میں اس کا کام کردیا کرے گا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ہماری جماعت کا ہرایک فرداس قابل ہو کہ ہرایک سوال کا حجمت جواب دے سکے اور ہرا مک بات کے متعلق فوراً دلائل سنادے۔

## عورتو ښکونکم دین سکھاؤ

اسی مضمون کا ایک اور حصہ ہے اور وہ بیر کہ ہماری جماعت کے وہ لوگ جوعلم کا سیمینا تو ضروری سمجھتے ہیں ۔لیکن اس کوفرض کفایہ حانتے ہیں یعنی وہ سمجھتے ہیں کہا گرایک گھر میں ، سے خاوند سکھ لے توسب کے لئے کافی ہوجا تاہے۔ مثلاً ابا جان احمدی ہو گئے توبیعے بھی بخشے گئے خواہ وہ غیراحمدی ہی کیوں نہ ہوں لیکن پیغلط ہے اور بالکل غلط ہے۔اگر باپ نیک ہے اور بیٹا بدتوبا یہ ہی بخشا جائے گااور بیٹاسزا یائے گااورا گرایک بھائی نیک ہےاور دوسرا بدتو نیک ہی جنت میں جائے گا اور دوسرا دوذخ میں ۔اگر خاوندنیک ہے اور بیوی بدتو خاوند ہی خدا تعالی کے انعامات کا وارث ہوگا اور بیوی خدا کے غضب کی ۔ پس تم پیمت سمجھو کہ تمہارے یڑھ لینے سے یاعلم دین سے واقف ہوجانے سے تمہارے بیوی بیچے بھائی بہن وغیرہ بخشے جائیں گے بخشا وہی جائے گا جس کا دل صاف ہوگا اور دل صاف سوائے علم کے ہونہیں سکتا۔ پس جس طرح تم اپنے لئے پڑھنا ضروری سجھتے ہوائی طرح ان کے لئے بھی پڑھنا ضروری سمجھ کران کویڑھاؤ تاتمہارے گھرایسے نہ ہوں کہ صرف تم ہی قرآن جاننے والے ہواور باقی جابل \_ بلکه تمهاریعورتیں بھی جانتی ہوں \_خدا تعالیٰ ،ملائکہ،سز او **جزاء، قضاء وقدر** وغیرہ سب احکام سے واقف ہوں۔خدا تعالیٰ نےعورتوں کومردوں کا ایک حصہ قرار دیا ا بوگو! اینے رب کا تقویٰ اختیار کروجس نے تم کوایک جان سے پیدا کیا ہے۔اورتم میں سے ہی تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے۔ پھران دونوں سے بہت سی جانیں نکالی ہیں جو بہت سے مرد ہیں اور بہت ہی عورتیں۔اوراللہ کا تقوی اختیار کروجس کے نام سے تم سوال کرتے ہو۔اور قرابتوں کا ۔ بے شک اللہ تعالی تم پرنگہبان ہے۔اس آیت سے پہ لگتا ہے کہ تقوی کا کا حکم صرف مردوں کو ہی نہیں بلکہ عورتوں کو بھی ہے۔ پس ان کو بھی دین سے واقف کرو۔ آنحضرت سالیٹا پہلے کی عورتیں دین سے بڑی واقف تھیں یہی وجہ ہے کہ آنحضرت سالٹھائیکٹر نے فرمایا کہتم نصف دین عائشہ ً سے سیکھ سکتے ہواور وا قعہ میں آ دھا دین حضرت عائشہ نے سکھا یا ہے۔لوگوں نے اس کے غلط معنے کئے ہیں کہاس طرح ان کوحضرت ابو بکر ﴿ حضرت عمر ﴿ وغیرہ پرفضیلت ہوگئ ہے کیکن میہ غلط ہیں۔اس کا پیمطلب نہیں کہرسول اللہ "نے حضرت عائشہ کی فضیلت بتائی ہے بلکہ بیعورتوں کے متعلق جوا حکام ہیں وہ ان سے سکھو۔ چنانچہ جب بھی صحابۃ کوعورتوں کے متعلق کسی بات میں مشکل پیش آتی توان سے ہی یو حصے ۔حضرت عمر ؓ کوایک دفعہ بیددنت پیش آئی کہ مردعورت سے صحبت کرے اور انزال نہ ہوتوغشل کرنا چاہئے یانہیں ۔اس کے متعلق انہوں نے لوگوں سے یو چھالیکن تسلی نہ ہوئی فرمایا دین کے معاملہ میں کیا شرم ہےآ محضرت صالعُ الیہ ہم کی عورتوں سے یو چھنا چاہئے ۔ پھرانہوں نے اپنی لڑکی سے یو چھا جس نے بتایا کفسل کرنا فرض ہے رسول کریمُ اس طرح کیا کرتے تھے۔ پس اگرآ ہے کی بیویاں آپ سے اس قسم کے احکام نہ سکھتیں توبیہ باتیں ہم تک کس طرح پہنچتیں ۔حالانکہان میں سے بعض ایسے مسائل ہیں کہا گر

ان کے متعلق معلوم نہ ہوتا تو ہمارا آ رام حرام ہوجا تا زندگی مشکل ہوجاتی اور جینا دو بھر معلوم ہوتا۔اس آیت میں خدا تعالیٰ فر ما تاہے۔اومردو! کیاتم اپنے آپ کوعورتوں سے بڑا سجھتے ہو۔تم دونوں کوہم نے ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے۔ پھرتم کیوں ان کواپنے سے علیحد ہ سمجھتے ہو۔ان کو بھی اپنی طرح کا ہی سمجھواور جو بات اپنے لئے ضروری خیال کرتے ہو وہی ان کے لئے کرو۔خدا تعالیٰ کے اس حکم کے ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ مردبہ تو کرے گا کہ عورت کوا چھے کپڑے یہنا دےعمدہ زیور بنواد لیکن وہ پیرخیال نہیں کرے گا کہ اس کو دین سکھانا بھی ضروری ہے۔کیا لوگ اچھے کپڑے میزوں او رکرسیوں پرنہیں ڈالتے ۔اور کیا لوگ گھنگرو ا پنے گھوڑ وں کی گردنوں میں نہیں پہناتے۔ پس جب ان حیوانوں اور بے جان چیز وں کی آ رائش کے لئے بھی وہی کچھ کیا جا تا ہے توعور توں اور ان میں فرق کیار ہا۔ در حقیقت جو شخص عورت کوصرف ظاہری زینت کا سامان دے کرسمجھ لیتا ہے کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیاوہ عورت پر کوئی احسان نہیں کرتا اور نہاس کا ہمدرد ہے بلکہ وہ خودا پنی خوشی کا طالب ہے کیونکہ عورت کی زینت مرد کی خوثی کا باعث ہوتی ہے پس عورت کا صرف یہی حق نہیں کہ اس کے جسمانی آرام کامردخیال رکھے بلکہ اس سے زیادہ کی وہ حقد ارہے اس کاحق ہے کہ جس طرح انسان خود دیں سے واقف ہواسی طرح اسے بھی دین سے واقف کر ہے۔ غرض دین کی تعلیم عورتوں کو بھی ضرور دینی چاہئے کیونکہ جب تک دونوں پہلو درست نہ ہوں اس وقت تک انسان خوبصورت نہیں کہلاسکتا۔کیا کانا آ دمی بھی خوبصورت ہوا کرتا ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اگر کسی کی ایک آئکھ جاتی رہے تو اسے برامعلوم ہوتا ہے۔لیکن بہت سے ایسے ہیں جو بیوی کی طرف سے کا نابننے ومحسوں بھی نہیں کرتے۔ میں تو باوجوداس کے کہ اور بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں گھر میں ضرور پڑھا تا ہوں کیونکہ عورتوں کو پڑھانا بہت ضروری ہے۔خداتعالی نے مردوعورت کے لئے زوج کالفظ رکھا

ہے۔بعض لوگوں نے اس کے معنی میاں یا بیوی کے کئے ہیں۔اور بعض نے جوڑا کئے ہیں لیکنعربی زبان میں زوج اس شے کو کہتے ہیں جس کے ملے بغیرایک دوسری شے نامکمل رہے۔جو تیوں کے جوڑا میں سے ہرایک کوزوج کہتے ہیں کیونکہ صرف ایک جوتی کامنہیں دے سکتی۔ پس خدا تعالی نے میاں ہیوی کا نام زوج رکھ کر بتایا ہے کہ بیوی کے بغیر میاں اور میاں کے بغیر بیوی کسی کام کی نہیں ہوتی۔ پس جب مرد وعورت کا ایساتعلق ہے توغور کرنا چاہئے کہ عورتوں کو دین سے واقف کرنا کس قدرضروری ہوا۔ ہماری جماعت کے وہ لوگ جنہوں نے اپنی عورتوں کو دین سے واقف نہیں کیاان کا تلخ تجربہ ہمارے سامنے موجود ہے ان کے فوت ہوجانے کے بعدان کے بیوی بیچے غیراحمدی ہو گئے۔اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ان کو پچھ نہ سکھا یا۔خاوندوں کی وجہ سے وہ احمدی ہوگئیں جب خاوندمر گیا تو انہوں نے بھی احمدیت کو جھوڑ دیا۔اگر کوئی عورت مرجائے توخاوند اس کا جنازہ پڑھتا ہے۔لیکن نہیں جانتا کہاس حالت میں جبکہ میں نے اپنی عورت کودین سے واقف نہیں کیا میرا جنازه پڑھنا کیا فائدہ دےگا۔ مذہب اسلام کوئی ٹھٹھانہیں بلکہاس کی ہرایک بات اینے اندر حقیقت رکھتی ہے جنازہ بھی ایک حقیقت رکھتا ہے اس طرح نہیں کہ جنازہ پڑھااور مرنے والا بخشا گیاجنازہ توایک دعاہے جونیک بندے مردہ کے لئے اس طرح کرتے ہیں کہ اے خدا! تیرا بیانسان بہت نیکیاں کرتا رہا ہے لیکن اگر اس نے کوئی تیراقصور بھی کیا ہے تو اسے ان نیکیوں کی وجہ سے بخش دے لیکن وہ مخص جوزندگی میں اپنی عورت کودین سے ناوا قف رکھتا ہےوہ کس مونہہ سے کہ سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ اسے بخش دے۔ غرض بیویاں انسان کا آدھا دھر ہیں۔ آنحضرت سالٹھالیا بے فرمایا کہ جو شخص این بیو بوں میں انصاف نہیں کرتا قیامت کے دن اس کا آ دھا دھڑ گرا ہوا ہوگا۔اس سے آپ نے

بتایا ہے کہ عورت درحقیقت انسان کا جز وبدن ہے۔وہ شخص جواپنی بیوی کو منہیں پڑھا تاوہ بھی

اس سے ناانصافی کرتا ہے اسے بھی اس وعید سے ڈرنا چاہئے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی کی بیوی بیار ہوتو گھبرا تا ہےعلاج معالجہ کے لئے ادھرادھر بھا گا پھرتا ہے دعا کے لئے ہماری طرف تاریں جھیجا ہے لیکن اگر بیوی روحانی بیاری میں مبتلا ہوتوا سے کوئی فکرنہیں ہوتا۔اگر بیوی کے س میں در دہوتو میری طرف ککھتے ہیں کہ دعا کی جائے لیکن اگر نماز روز ہ کی تارک ہو توپیۃ بھی نہیں دیتے۔اگر کھانسی ہوتو حکیم کے پاس دوڑ ہے جاتے ہیں لیکن اگرز کو ۃ نہ دیتی ہو بخل کرتی ہو۔تو پرواہٰہیں کرتے۔ بخار کھانسی اور در دکوخطرناک سمجھتے ہیں لیکن پنہیں جانتے کہ اس کھانسی بخاراور در د کی ماری ہوئی ہیوی تو انہیں مل جائے گی مگر دین کی ماری ہوئی نہیں ملے گی۔اس دنیا کی جدائی سے گھبراتے ہیں اور ہرطرح کی کوششیں کرتے ہیں کہ جدائی نہ ہو لیکن اس ہمیشہ کی جدائی کا انہیں فکرنہیں ہے جو بے دین ہونے کی وجہ سے واقعہ ہوگی۔پس ا گرتہہیں اپنی عورتوں سے محبت ہے، پیار ہے،انس ہے توجس طرح خود دین کی تعلیم سیکھتے ہو اسی طرح ان کوجھی سکھا ؤ۔اوریا در کھو جب تک اس طرح نہ ہوگا ہماری جماعت کا قدم اس جگہ یر نه پہنچے گا جس جگہ صحابہ کرام ؓ کا پہنچا تھا۔ کیونکہ اولاد پرعورتوں کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔اگر عورتوں کے بے دین ہونے کی وجہ سے اولا دہجی ہے دین رہی تو آئندہ کس طرح ترقی ہوگی۔ہمارےایک دوست لکھتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کواحمدیت کے متعلق سمجھا تار ہتا ہوں کیکن جب باہر جاتا ہوں تو ان کی والدہ پیار سے اپنے یاس بلا کر کہددیتی ہے کہ تمہارا باپ جو کچھ کہتا ہے سب جھوٹ ہے اس کو نہ ماننا۔اس طرح بیجے ویسے کے ویسے ہی ہوجاتے ہیں۔ابغورکروکہ بیجے باہررہنے والے ابا کی بات مانیں گے یا ہروفت یاس رہنے والی ماں کی۔ماں سے بچوں کو بالطبع محبت ہوتی ہے اس لئے اس کی بات کا ان پرزیادہ اثر ہوتا ہے اوراسی کی بات وہ جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ چنانچے بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے مسلمان جنہوں نے عیسائی عورتوں سے شادی کی ان کی اولا دبھی عیسائی ہوگئے۔جس کی وجہ بیمعلوم ہوئی کہ ماں اپنے بچوں کوخفیہ خفیہ عیسائیت کی تعلیم دیتی رہی۔پستم لوگ اگر اپنی اولا دکو دیندار بنانا چاہتے ہوتو ان کی ماؤں کومضبوط کرو تا کہ تمہاری نسلیں مضبوط ہوں۔ کیونکہ بجین

<u>سے کان میں بڑی ہوئی بات پھرمٹ نہیں سکتی ۔ کیاا گرد نیامیں نسلی تعصب نہ ہوتا تو اسلام بھی</u> کاسب مذاہب کو کھانہ جاتا؟ ضرور کھا جاتا۔ گر چونکہ دوسرے مذاہب والوں نے بجین میں ہی ماں کی گود میں بیٹھ کرییسنا ہواہے کہ اسلام جھوٹا ہے۔اس لئے باوجود ہزاروں دلیلوں کے پھر بھی نہیں مانتے۔اگرتم لوگ اپنی آئندہ نسلوں میں احمدیت دیکھنا چاہتے ہوتو ان ماؤں کو پور ا پورا احمدی بناؤ۔ اور احمدیت سے خوب واقف کرو۔ یاد رکھوا گرتمہاری آئندہ نسلوں میں احمدیت نه رہی تو تمہاری اس وقت کی ساری کوشش اور محنت ضائع جائے گی ۔ کیونکہ انسان تو بچاس ساٹھ یا زیادہ سے زیادہ سوسوا سوسال کے عرصہ تک مرجا تا ہے۔اگراس کی جگہ لینے والا کوئی اور نہ ہوا تو وہ خالی ہوجائے گی۔میرے حچوٹے بھائی میاں بشیراحمہ نے مجھے ایک بات سنائی کہ گورنمنٹ کالج کے ایک طالب علم کومیں نے بعض دوسر بے غیراحمہ ی طلباء سے بیر کہتے سنا کہ ہمارے ابا جان بڑے ہی نیک انسان ہیں کئی سال ہوئے کہ وہ احمدی ہوئے ہیں لیکن ہمیں بھی ایک دن بھی انہوں نے نہیں کہا کہتم بھی احمدی ہوجاؤ۔اس لڑکے کواپنے باب میں یہ نیکی نظر آئی کہ مجھے احمدی بننے کے لئے بھی نہیں کہا گیا۔لیکن س قدرافسوں ہے اس باپ پرجس نے اس طرح کیا۔ کیا ایک باب اپنی آ تکھوں کے سامنے اپنے کے کو کنویں میں گرنے دے گانہیں بلکہ ممکن ہے کہ بچیکو گرنے سے بچاتے ہوئے خود بھی گر پڑے ۔ مگر بچے جہنم میں جاتا ہے اور باپ سامنے کھڑا دیکھ رہاہے۔ پکڑتانہیں بلکہ خوش ہوتا ہے۔ پس تم ا پنے گھروں میں تعلیم دوتا کہ تمہاری اولا دبھی سکھے۔میرا دل چاہتا ہے کہ ہماری نسلیں ہم سے بھی زیادہ احمدیت کا جوش لے کر اٹھیں۔تا خدا تعالیٰ کا بیردین اطراف عالم میں پھیل جائے۔اس کئے میں یہی نہیں کہتا کتم قرآن پڑھو ملکہ پیھی کہتا ہوں کہا پنی عورتوں اور بچوں كوبھى پڑھاؤ تاكہ جس طرح تم اس دنیا میں اکٹھے ہوا گلے جہاں میں بھی اکٹھے ہی ر ہو۔ بہ کوئی معمولی بات نہیں میں اس کو پختی ہے محسوس کرر ہا ہوں ۔اس لئے پخت تا کید کرتا ہوں کہ عورتوں کے پڑھانے کی طرف جلدی توجہ کرو۔ ہماری جماعت میں عورتیں کم داخل ہیں اور بیج بھی کم احمد ی ہیں جس کی یہی وجہ ہے کہ وہ تعلیم دین سے ناوا قف ہیں تہمیں

چاہئے کہ دونوں طرفوں کو مضبوط کرو۔ یعنی بیوی بچوں کو پڑھا وَاورخود بھی پڑھو۔اگرایسانہ ہوا تو یا در کھو کہ ایک ایساوقت آئے گا کہ وہ احمدیت جس کے لئے تم جان اور مال تک دینے کے لئے تیار ہوائی کو تمہاری اولا دگالیاں دے گی۔غور کرو کہ اگر خدانخواستہ ایسا ہوا تو ہمیں غیروں کو احمدی بنانے اوراس قدر کوششیں کرنے کا کیا اجر ملا جبکہ ہماری اپنی اولا دہی اس نعمت سے محروم ہوگئی۔میر بے خیال میں ایک ایسا تخص جو سینکڑوں رو پیداس لئے دیتا ہے کہ ولایت میں مبلغوں کو جھیجو جو لوگوں کو احمدی بنا کیل کیاں وہ خود اپنی بیوی بچوں کو بلغ نہیں کرتا جن پر نہ رو پیدخرج ہوتا کے جہ کہی مبلغ کی ضرورت پیش آتی ہے وہ بہت افسوں کے قابل ہے۔ کیونکہ اس کا کیا خرج ہوتا یا کہتا ہے کہ کیا تھے۔ یہی وجھی کہان کی عور تیں جھی مان دیا کرتا۔ صحابہ کرام اس کا کیا خرج ہوتا یا کہتے۔ یہی وجھی کہان کی عور تیں جھی اشاعت اسلام میں بہت مدددیتی تھیں۔

غرض میں نے بہتیسری بات بتائی ہے کہ ہماری جماعت کے مرداور عورتوں کو علم دین کی بڑی ضرورت ہے۔ پستم خود بھی علم سیکھواور اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ۔ تا کہ خدا تعالیٰ کے پاک انسانوں میں داخل ہوجاؤاوران انعامات کے وارث بنو جوخدا تعالیٰ کے پاک بندوں کو ملاکرتے ہیں۔خدا کرے ہماری جماعت کا ایک ایک فرددین اسلام سیکھے۔اور جس طرح ہم اس دنیا میں اکٹھے ہیں اس طرح اگلے جہان میں بھی اکٹھے ہوں۔اور خدا تعالیٰ کی معرفت کو پائیں تا کہ جہالت کی موت نہ مریں۔ آمین

چونکہ وفت بہت تھوڑا ہےاس لئے ہرایک بات کومیں بہت اختصار سے بیان کرر ہاہوں۔

## غیراحدی کے پیچھےنماز پڑھنامنع ہے

پھرایک اور مسلہ ہے جس کے متعلق بہت کچھ لکھا جاچکا ہے۔ اس کے متعلق بھی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سختی سے تاکید فرمائی ہے کہ سی احمدی کوغیر احمدی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہئے۔ باہر سے لوگ اس کے متعلق بار بار پوچھتے ہیں۔ میں کہنا ہوں تم جتنی دفعہ بھی پوچھو گے اتنی دفعہ ہی میں یہی جواب دوں گا کہ غیر احمدی

کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔جائز نہیں۔جائز نہیں۔ میں اس کے متعلق خود کر ہی کیا سکتا موں۔ میں بھی تواسی کا فرما نبردار ہوں جس کے تم سب ہو۔ پھر میں کیا کرسکتا ہوں اور میرا کیا اختیار ہے۔ ہاں میرا بیفرض ہے کہ میں آپ لوگوں کو حضرت مسیح موعود کا بیچکم باربار سنا تا رہوں خود مانوں اور تم سے منواؤں۔

غیراحمدیوں کے پیچیے نماز پڑھنے کے متعلق جولوگ یو چھتے ہیں میں ان کو کہا کرتا ہوں مجھے بیتو بتاؤ کہ جش تحض پر گورنمنٹ ناراض ہواس کوتم لوگ گورنمنٹ کے آ گے اپنی سفارش کرانے کے لئے پیش کیا کرتے ہو یااس کوجس برخوش ہواور جواس کےسامنے مقبول ہواس کا یمی جواب دیتے ہیں کہ جس بر گورنمنٹ خوش ہوا ہی کو پیش کیا کرتے ہیں۔ پس اگر گورنمنٹ کے سامنے اپناڈیوٹیشن (DEPUTATION) لے جانے کے لئے کسی ایسے انسان کی ضرورت ہوتی ہے جواس کی نظر میں مقبول ہوتو پھر پہونسی عقلمندی ہے کہ خدا تعالیٰ کے حضور بیش ہونے کے لئے ایک ایسے آ دمی کواینے آ گے کھڑا کیا جائے جومغضوب ہو۔ بیکوئی مشکل بات نہیں آ سانی سے سمجھ میں آسکتی ہے۔اس لئے ان لوگوں کواپناا مام نہیں بنانا چاہیے جنہوں نے حضرت مسیح موعودٌ کو قبول نہیں کیا کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور مغضوب تھہر چکے ہیں اور ہمیں اس وقت تک کسی کے پیھے نماز نہیں پڑھنی چاہئے جب تک کہوہ بیعت میں داخل نہ ہوجائے اورہم میں شامل نہ ہو۔خدا تعالیٰ کے مامورایک بڑی چیز ہوتے ہیں جوان کوقبول نہیں کر تاوہ خدا کی نظر میں قبول نہیں ہوسکتا۔اس میں شک نہیں کہ بعض غیر احمدی ایسے ہوں گے جو سیج دل سے حضرت مسیح موعود گوصادق نہیں مانتے اس لئے قبول نہیں کرتے لیکن ہم بھی مجبور ہیں کہا پیےلوگوں کے بیچھے نماز نہ پڑھیں کیونکہ خواہ کسی وجہ سے سہی وہ حق کے منکر ہیں۔غیر احمد یوں کا اس بات پر چڑنا کہ ہم ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے ایک لغوامرہے۔وہ غیر احمدی جویہ بھتا ہے کہ مرز اصاحب جھوٹے ہیں وہ ہم کومسلمان کیونکر سمجھتا ہے اور کیوں اس بات کا خواہاں ہے کہ ہم اس کے پیچے نماز پڑھیں۔ ہمارااس کے پیچے نماز پڑھ لینا اسے کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے ہمارا پیفرض ہے کہ ہم غیر احمد یوں کومسلمان نہ ہجھیں اوران کے پیچے نماز نہ پڑھیں۔ کیونکہ ہمار بے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں بید ین کا معاملہ ہے اس میں کسی کا اپنا اختیار نہیں کہ کچھ کر سکے لیکن اس کے بیم عنی نہیں کہ غیر احمد یوں ہے ہم دیگر دنیاوی اور تمدنی تعلقات منقطع کر دیں۔ آنحضرت ساٹھ آپیلی نے توعیسائیوں کو بھی اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دیے دی تھی۔ پس جب باوجود اس قدر اختلاف کے دین میں ایک دوسرے کو مذہبی سہولتیں بہم پہنچانے کا حکم ہے تو دنیاوی تعلقات کو ترک کرنا کس طرح جائز ہوسکتا ہے۔ دوسروں سے محبت کرو پیار کرو، ان کی مصیبت کے وقت ان کے کام آؤ، بیار کا جائز علاج کرو، بھوکے کوروٹی کھلاؤ، ننگے کو کپڑ ایہناؤان باتوں کا تمہیں ضرور تواب ملے گا۔ لیکن دین کے معاملہ میں تم ان کو اپنا اما نہیں بنا سکتے۔ حضرت سے موعود نے اس کے متعلق بار بار حکم دیا ہے۔ پس اس بات کو خوب یا در کھو۔ اور تخق سے اس پر عملد رآ مدکرو۔

#### غيراحمري كاجنازه يرمصنا

پھرایک سوال غیراحمدی کے جنازہ پڑھنے کے متعلق کیا جاتا ہے۔اس میں ایک بیمشکل پیش کی جاتی ہے کہ حضرت مسے موجود ٹے بعض صورتوں میں جنازہ پڑھنے کی اجازت دی ہے۔اس میں شک نہیں کہ بعض حوالے ایسے ہیں جن سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے۔اورایک خط بھی ملاہے جس پرغور کیا جائے گا۔لیکن حضرت سے موجود علیہ السلام کا عمل اس کے برخلاف ہے چنانچ آپ کا ایک بیٹا فوت ہوگیا جوآپ کی زبانی طور پرتصدیق بھی کرتا تھا۔ جب وہ مراتو مجھے چنانچ آپ کا ایک بیٹا فوت ہوگیا جوآپ کی زبانی طور پرتصدیق بھی کرتا تھا۔ جب وہ مراتو مجھے یاد ہے آپ ٹہلتے جاتے اور فرماتے کہ اس نے بھی شرارت نہ کی تھی بلکہ میرا فرما نبردار ہی رہا ہے۔ ایک دفعہ میں شخت بیار ہوا اور شدت مرض میں مجھے غش آگیا جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے پاس کھڑا نہایت درد سے رور ہا تھا۔ آپ بیجی فرماتے ہیں کہ یہ میری

بڑی عزت کیا کرتا تھا۔لیکن آپ نے اس کا جنازہ نہ پڑھا حالانکہ وہ اتنافر ما نبر دارتھا کہ بعض احمدی بھی استے نہ ہوں گے۔محمدی بیگم کے متعلق جب جھگڑا ہوا تو اس کی بیوی اوراس کے رشتہ دار بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔حضرت صاحب نے اس کو فر ما یا کہتم اپنی بیوی کو طلاق دے دواس نے طلاق لکھ کر حضرت صاحب کو بھیج دی کہ آپ کی جس طرح مرضی ہے اس طرح کریں۔لیکن باوجو داس کے جب وہ مراتو آپ نے اس کا جنازہ نہ پڑھا۔

حدیث میں آیا ہے کہ جب ابوطالب جو آنحضرت میں اُٹی ہے کے وہ مسلمان نہ تھے) تو ان کومسلمان نہ تھے) تو ان کومسلمان نہ تھے) تو آنحضرت علیہ ہے کہ وہ مسلمان نہ تھے) تو آنحضرت علیہ نے کہا کہ چپاایک وفعہ لاَ اللهُ اللهُ اللهُ مهد وَتا کہ میں آپ کی شفاعت خدا تعالی آنحضرت علیہ نے کہا کہ چپاایک وفعہ لاَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مهد وَتا کہ میں آپ کی شفاعت خدا تعالی کے حضور کرسکوں لیکن انہوں نے کہا کہ کیا کروں جو کچھتم کہتے ہو۔اس کو دل تو ما نتا ہے مگر زبان پراس لئے نہیں لاسکتا کہ لوگ کہیں گے مرنے کے وقت ڈرگیا ہے۔اس حالت میں وہ فوت ہوگئے (المسیرة المنبویة لابن هشام جلد ۲ صفحہ ۱۸ مطبوعہ از موسہ علوم القرآن بیروت) حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چونکہ والد تھاس لئے وہ چاہتے تھے کہ آنحضرت میں اللہ اللہ اسلام کے متعاتی پی فینکہ ماراض نہ ہوجا نمیں۔اس لئے انہوں نے اپنے والد کے مرنے کی خبر رسول کریم خاراض نہ ہوجا نمیں۔اس لئے انہوں نے اپنے والد کے مرنے کی خبر رسول کریم خاراض نہ ہوجا نمیں۔اس لئے انہوں نے اپنے والد کے مرنے کی خبر رسول کریم میان الفاظ میں پہنچائی کہ یارسول اللہ آپ کا گراہ بڑھا چپام گیا ہے۔آپ نے فرما یا جاؤاور جاکران کوشل دولیکن آپ نے ان کا جنازہ نہ پڑھا۔ قرآن شریف سے تو معلوم ہوگیا ہوتا ہے کہ ایساضی جو بظاہر اسلام لے آیا ہے لیکن تھین طور پراس کے دل کا کفر معلوم ہوگیا ہوتا سے کہ ایساضی جو بظاہر اسلام لے آیا ہے لیکن تھین طور پراس کے دل کا کفر معلوم ہوگیا ہے۔ تواس کا جنازہ بھی جائز ہوسکتا ہے۔

یددین کی باتیں ہیں۔ان میں جھگڑنے کی کوئی وجز ہیں ہوسکتی۔ دنیا کے معاملات میں ہم دوسروں کے ساتھ ایک ہیں لیکن دین کے معاملہ میں فرق ہے اس میں ایک نہیں ہوسکتے۔اور سمجھدار آ دمی اس کوخوب سمجھ سکتے ہیں۔ لکھنؤ میں ہم ایک آ دمی سے ملے جو بڑا عالم ہے اس نے کہا آپ لوگوں کے بڑے دشمن ہیں جو یہ شہور کرتے پھرتے ہیں کہ آپ ہم لوگوں کو کافر
کہتے ہیں میں یہ نہیں مان سکتا کہ آپ ایسے وسیع حوصلہ رکھنے والے ایسا کہتے ہوں۔اس سے
شیخ یعقو بعلی صاحب با تیں کررہے تھے۔ میں نے ان کو کہا آپ کہہ دیں کہ واقعہ میں ہم
آپ لوگوں کو کا فرکتے ہیں یہ شکروہ جیران سا ہوگیا۔لیکن جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ آپ
جس مسے کے آنے کے منتظر ہیں اس کے منکروں کو کیا کہتے ہیں۔ تو کہنے لگابس بس میں شمجھ گیا
بے شک آپ کا حق ہے کہ ہم کو کا فرسمجھیں۔

پستم لوگ دین کواپن جگہ پررکھواور دنیا کواپن جگہ پر۔اور جہاں دین کا معاملہ آئے وہاں فوراً الگ ہوجاؤ۔وہ لوگ جواس بات سے چڑتے ہیں کہ ہمیں کافر کیوں کہاجا تا ہے۔ان سے لوچھو کہ جب تمہارا مسے "آئے گا اور جولوگ اسے نہیں مانیں گے ان کو کیا کہو گے۔ یہی نا کہان کی گردن اڑا دو لیکن ہم تو کسی کی گردن نہیں اڑاتے ہم تو شریعت کا فتو کی استعال کرتے ہیں۔ایسے لوگوں کو کہوا گرتمہارے خیال میں ہم ایک جھوٹے سے کو مانے ہیں تو پھر ہمارے جنازہ پڑھنے سے تمہارے مردہ کوفائدہ کیا ہوگا کیا جس صورت میں کہ ہم مسلمان ہی نہیں ہماری دعا سے آپ کا مردہ بخشا جا سکتا ہے۔ پس اگران باتوں پر کوئی غور کرتے تو کوئی لڑائی جھگڑ نہیں ہوسکتا۔

اب ایک اور سوال رہ جاتا ہے کہ غیر احمدی تو حضرت مسیح موعود کے منکر ہوئے اس لئے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہئے لیکن اگر کسی غیر احمدی کا چھوٹا بچے مرجائے ۔ تو اس کا جنازہ کیوں نہ پڑھا جائے ۔ وہ تو مسیح موعود \* کا مکفر نہیں ۔ میں بیسوال کرنے والے سے پوچھتا ہوں کہ اگر بیہ بات درست ہے تو پھر ہندوؤں اور عیسائیوں کے بچوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جاتا اور کتنے لوگ ہیں جوان کا جنازہ پڑھتے ہیں ۔ اصل بات بیہ ہے کہ جو ماں باپ کا مذہب ہوتا ہے شریعت وہی مذہب ان کے بچے کا قرار دیتی ہے ۔ پس غیر احمدی کا بچے بھی غیر

احمدی ہی ہوا۔ اس لئے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہئے۔ پھر میں کہتا ہوں بچ تو گنہگار نہیں ہوتا اس کو جنازہ کی ضرورت ہی کیا ہے۔ بچ کا جنازہ تو دعا ہوتی ہے اس کے پسماندگان کے لئے اور اس کے پسماندگان ہمار نہیں بلکہ غیراحمدی ہوتے ہیں۔ اس لئے بچ کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہئے۔ باقی رہا کوئی ایساشخص جو حضرت صاحب کوتو سچا مانتا ہے لیکن ابھی اس نے بیعت نہیں کی یا احمدیت کے متعلق غور کر رہا ہے اور اسی حالت میں مرگیا ہے اس کومکن ہے کہ خدا تعالی کوئی سزانہ دے۔ لیکن شریعت کا فتو کی ظاہری حالات کے مطابق ہوتا ہے اس لیے ہمیں اس کے متعلق بھی بہی کرنا چاہئے کہ اس کا جنازہ نہ پڑھیں۔

## غیراحمه یون کولژگی دینا

ایک اور بھی سوال ہے کہ غیر احمد یوں کولڑی دینا جائز ہے یا نہیں۔حضرت سے موعود ؓ نے اس احمدی پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے جواپنی لڑی غیر احمدی کودے۔ آپ سے ایک شخص نے بار بار پوچھا اور کئی قسم کی مجبوریوں کو پیش کیا لیکن آپ نے اس کو یہی فرما یا کہ لڑی کو بٹھائے رکھولیکن غیر احمد یوں میں نہ دو۔ آپ کی وفات کے بعد اس نے غیر احمد یوں کولڑی دے دی تو حضرت خلیفۃ اول نے اس کو احمد یوں کی امامت سے ہٹا دیا اور جماعت سے خارج کردیا۔ اور اپنی خلافت کے چھسالوں میں اس کی توبہ قبول نہ کی۔ باوجود یکہ وہ بار بار تو بہ کرتارہا۔ اب میں نے اس کی شجی توبہ دیکھر قبول کرتی ہے۔

حضرت ابوبکررضی اللہ عنہ کولوگوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے اپنے بعد عمر رضی اللہ عنہ کو جانشین مقرر کیا تو بڑا غضب ہوگا کیونکہ یہ بہت غصیلے ہیں۔انہوں نے فرما یا کہ ان کا غصہ اسی وقت تک گرمی دکھا تا ہے جب تک کہ میں نرم ہوں۔اور جب میں نہ رہوں گا تو یہ خود نرم ہوجا ئیں گے۔اسی طرح میرانفس تھا جو یہ کہتا تھا کہ اگر کوئی ذرا بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حکم کے خلاف کر بے تو اسے بہت سخت سزادی جائے لیکن اب تو کچلا گیا ہے اور

بہت زمی کرنی پڑتی ہے۔ تاہم میں اس بات سے خوش ہول کہ دس ہی کیے احمدی ہول کین اس بات سے سخت ناخوش ہوں کہ دس کروڑ ایسے احمدی ہوں جوحضرت مسیح موعود کا حکم نہ ماننے والے ہوں پس وہ لوگ جوالیہے ہیں وہ س لیں کہ حضرت مسیح موعودٌ نے اس بات پر بہت زور دیا ہے اس لئے اس برضرور عمل درآ مدہونا چاہئے ۔ میں کسی کو جماعت سے نکالنے کا عادی نہیں لیکن اگر کوئی اس حکم کے خلاف کرے گاتو میں اس کو جماعت سے زکال دوں گا۔ابھی چند ماہ ہوئے ایک شخص نے غیر احمد یوں میں اپنی لڑکی دی تھی میں نے اسے جماعت سے الگ کردیا۔ بعد میں اس نے بہت تو بہ کی اور معافی مانگی لیکن میں نے کہا کہ تمہارا بیاخلاص بعداز جنگ یاد آیا ہے۔اس لئے برکلہ خود بائدزد کے مطابق اینے سریر مارو۔ ہمیں دیندارلوگوں کی ضرورت ہے۔ میں اگر کسی کی بیعت لے بھی لوں تو کیااس وقت تک وہ احمدی ہوسکتا ہے جب تک کہ خدا کی نظر میں احمدی نہ ہو۔احمدی اصل میں وہی ہے جو خدا کی نظر میں احمدی ہے۔میرے احمدی کر لینے سے کوئی احمدی نہیں بن جاتا۔ پستم خدا تعالی کی نظر میں احمدی بنو۔اور وہ اس طرح کہ حضرت مسیح موعودٌ کے تمام احکام کو پوری پوری طرح بجالا ؤ۔خدا تعالی تمہیں تو فیق دے۔

## گورخمنٹ کی وفاداری

ایک اور خاص بات ہے جس کا بیان کر دینا بھی نہایت ضروری ہے کیونکہ اس کے متعلق بیان کیا بھی حضرت صاحب نے بار بارتا کیدفر مائی ہے۔ میں نے بچھلے جلسہ پراس کے متعلق بیان کیا تھا اور وہ گور نمنٹ کی وفا داری ہے۔ اس گور نمنٹ کے ہم پر بڑے بڑے احسان ہیں۔ میں نے حضرت میں موجود علیہ السلام کے مونہہ سے بار ہاستا ہے کہ اس گور نمنٹ کے ہم پراتنے احسان ہیں کہ اگر ہم اس کی وفا داری نہ کریں اور اسے مدد نہ دیں تو ہم بڑے ہی بوفا ہوں گے۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ گور نمنٹ کی وفا داری ہمیں دل وجان سے کرنی چاہئے۔ میں

اگر کسی سے کوئی الیمی بات سنتا ہوں جو گور نمنٹ کے خلاف ہوتی ہے تو کانپ جاتا ہوں۔ کیونکہ اس قسم کی کوئی بات کرنا بہت ہی نمک حرامی ہے یہ بات اچھی طرح یا در کھنی جاہئے کہا گریہ گورنمنٹ نہ ہوتی تو نہ معلوم ہمارے لئے کیا کیا مشکلات ہوتیں۔ابھی چند دنوں کا ہی ذکر ہے کہ ہمارے مالا بار کے احمد یوں کی حالت بہت تشویش ناک ہوگئ تھی ان کے لڑکوں کوسکولوں میں آنے سے بند کردیا گیا۔ان کے مردے فن کرنے سے روک دیئے گئے چنانچدایک مردہ کئی دن تک پڑار ہا۔مسجدوں سے روک دیا گیا۔ تجارت کو بند کر دیالیکن اس گور نمنٹ نے ایس مدد کی ہے کہ اگر ہماری اپنی سلطنت بھی ہوتی تو بھی ہم اس سے زیادہ نہ کر سکتے۔اور وہ بیر کہ گور نمنٹ نے احمد یوں کی تکلیف دیکھ کراینے پاس سے زمین دی ہے کہاس میں مسجد اور قبرستان بنالو لیکن وہاں کا راجہاس پر بھی بازنہیں آیا اوراس نے بیسوال اٹھا یا کہ بیز مین تومیری ہے میں نہیں دیتا۔اور میر بھی لکھا کہ خبر دارا گرتم نے اس برکوئی عمارت بنائی توسزا یا ؤ گے۔اور پیجھی کہا کہتم لوگ حاضر ہوکر بتاؤ کہ کیوں تمہارا بائیکاٹ نہ کردیا جائے کیونکہ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہتم مسلمان نہیں ہو۔اس پر احمد یوں نے گورنمنٹ کی خدمت میں درخواست دی تو ڈپٹی کمشنرصاحب نے بیکم دیا کہ اگراب احمدیوں کوکوئی تکلیف ہوئی تومسلمانوں کے جتنے لیڈر ہیںان سب کو نئے قانون کے ماتحت ملک بدر کر دیا جائے گااس طرح کا حکم کسی کے مونہہ سے نہیں فکل سکتا مگراسی کے مونہہ سے جس کے دل میں بنی نوع انسان کی ہمدر دی ہوتو بیتازہ سلوک اس گور نمنٹ نے تمہارے مالا باری بھائیوں کے ساتھ کیا ہے۔اور جوکسی کے بھائی پراحسان کرتا ہے وہ اسی پر کرتا ہے۔پس جب مالاباری احمدی ہمارے بھائی ہیں توہمیں گور نمنٹ کا کس قدرا حسان مند ہونا چاہئے۔ پھر ماریشس میں ہمارےایک مبلغ گئے ہیں جو جہال کیکچر دینا چاہتے غیراحمدی بند کروا دیتے ۔آخرانہوں نے گورنمنٹ سےسرکاری ہال کے لئے درخواست کی تو وہاں کے گورنر نے حکم دیا کہ آپ ہفتہ میں تین دن اس ہال میں کیکچردے سکتے ہیں ۔گویا گورنمنٹ نے ہفتہ کے نصف دن ہمارے مبلغ کودے دیئے اور نصف اپنے لئے رکھے۔

یس جو گورنمنٹ ایسی مہربان ہواس کی جس قدر بھی فرمانبر داری کی جائے تھوڑی ہے۔ ابك دفعه حضرت عمرضي الله عنه نے فر ما ما كها گرمجھ يرخلافت كابو جھ نہ ہوتا تو ميں مؤ ذن بنتا ۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہا گرمیں خلیفہ نہ ہوتا۔تو والنٹیر ہوکر جنگ میں جلا جا تا۔اس وقت گورنمنٹ کوآ دمیوں کی بہت ضرورت ہے۔اس لئے جس کسی سے کوئی خدمت ادا ہوسکے ضرور کرے۔اس جنگ سے توہمیں بہت فائدہ پہنچاہے۔ہمارے بہت سے احمدی احباب مدان جنگ میں گئے ہوئے ہیں لیکن خدا کافضل ہے کہ ابھی تک ایک عجمی فوت نہیں ہوا۔ پھر وہ احباب جو فرانس کے میدان جنگ میں ہیں وہ تو تبلیغ کا کام بھی خوب کررہے ہیں۔انہوں نے ٹیچنگز آف اسلام کا فرانسیسی میں ترجمہ کروا کرشائع کردیا ہے۔اس کےعلاوہ اور بھی کئیٹر یکٹ فرانسیسی میں لکھا کرشائع کرائے ہیں۔پس اگرکوئی میدان جنگ میں جائے گا تو گویا گورنمنٹ کے خرچ پر ہمارا مفت کا مبلغ ہوگا۔اس لئے اگر کوئی جانا چاہے تو ضرور جائے بہت عمدہ کام ہے۔مجھ سے اب تک جتنے احمدیوں نے لڑائی پر جانے کے لئے یو چھا ہے میں نے بڑی خوشی سے انہیں اجازت دی ہے۔اور کہا ہے کہ اگرتم اس نیک نیتی سے جاؤگے کہ ہم گورنمنٹ کی خدمت کرنے کے لئے جارہے ہیں اور ساتھ ہی دین کی تبلیغ بھی کریں گےتو خدا تعالیٰ تمہارا جافظ ہوگا اور تمہیں ہرایک تکلیف سے محفوظ رکھے گا۔ یس به گورنمنٹ کی مدد کا ایک موقعہ ہے جس کوخدا تعالیٰ تو فیق دے۔شامل ہوجائے۔ (نوٹ) چونکہ نمازمغرب کاوقت بالکل قریب آگیا تھا۔اس لئے حضرت خلیفۃ اُسیج نے تقریر کو پہاں ہی ختم کردیااور فرمایا کہ باتیں تو بہت تھیں لیکن وقت نہیں رہا اس لئے تقر بربند کرتا ہوں۔

(مرتب کننده)

#### نحمد ه ونصلي على رسوله الكريم

بسم الله الرحمن الرحيم

# لمسيح الثاني تقرير حضرت فضل عمرخليفة التي الثاني (۲۸ردمبر ۱۹۱۵ء برموقع جلسه سالانه)

اَشُهَدُانَ لَّا اِللهَ اِللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشُهَدُانَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعُدُ فَاَعُو ذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّجِيْمِ ( اللهِ الرَّحْمِي اللهِ الرَّحِيْمِ ( المَّابَعُدُ فَأَعُو ذُبِاللهِ اَفْوَاجًا ( اللهِ اَلْمُ اللهِ اَفْوَاجًا ( اللهِ اللهِ اَفْوَاجًا ( اللهِ اللهِ اَلْمُ كَانَ تَوَّا اَبًا ( ( الرة النم )

میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو یہاں تشریف لائے ہیں۔ بعض باتیں بیان کرنے کا ادادہ کیا تھا۔ چنانچہ میں نے نوٹ کرلیا تھا کہ فلال فلال بات کہوں گا۔ اور میرا منشاء تھا کہ جس طرح پچھلے جلسہ پر بیا نظام کیا گیا تھا کہ پچھامورا سے بیان کئے جائیں جو جماعت کی اصلاح کے متعلق ہوں اور پچھلے جلسہ پر میں نے بیات کئے جائیں ہوں اور پچھالیہ پر میں نے بیانات کے متعلق ہوں۔ چنانچہ گزشتہ جلسہ پر میں نے بیا تھا کہ انسان کی روحانی ترقی کے سات در جے ہیں اور یہ بھی بتا یا تھا کہ ان کے حصول کے کیا ذرائع ہیں۔ اس دفعہ بھی میرا ارادہ تھا کہ ایک دن تو دوسری ضروری باتیں بیان کروں اور دوسرے دن ذکر البی اور عبادت البی پر پچھ کہوں۔ لیکن کہتے ہیں تد ہیر کند بندہ تقدیر زند خندہ۔ یہی نے توا پخرنگ میں کہا ہوگا گرمیں جوگل اپنے ارادہ کو پورانہیں کر سکا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہی خدا تعالی کا منشاء ہوگا۔ کیونکہ خدا تعالی کے سلسلوں کے کام اس کی منشاء اور ارادہ کے ماتحت ہوتے ہیں۔ کل جو میں تقریر کرنے لگا تو گو بہت اختصار سے کام لیا اور بہت حصہ ضمون کا کا کا گرییان کر بیان کر بیان کر بیان کر بیان کر بیان کر بیان کی بھر جھی نہ بیان کر سکا اور ایک حصہ رہ ہی گیا جو میر سے خیال

میں بہت ضروری ہےاورآج وفت بھی مل گیاہے اس کئے اسی حصہ کو بیان کرتا ہوں۔ وہ دوسرا حصہ جس کومیں اس وقت بیان کرنا جا ہتا ہوں۔اس کے متعلق میں نے ایک مختص سی سورۃ پڑھی ہے۔جو گوعبارت کے لحاظ سے بہت مختصر ہے کیکن مضامین کے لحاظ سے بہت وسیع با تیںا پنے اندر رکھتی ہےاور حکمت اور معرفت کے بڑے بڑے بڑے دریااس کےاندر بہہ رہے ہیں۔ نیز اس سورۃ میں خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کووہ بات بتائی ہے کہا گروہ اس پرغور وفکراورعمل درآ مدکرتے تو ان پروہ ہلا کت اور تباہی کبھی نہ آتی جو آج آئی ہوئی ہے۔اور نہ مسلمان پرا گنده ہوتے ۔ نہان کی حکومتیں جاتیں ۔ نہاس قدرکشت وخون کی نوبت پہنچتی اور نہ ان میں تفرقہ پڑتا۔اوراگر پڑتا تو اتنا جلدی اوراس عمرگی سے زائل ہوجا تا کہاس کا نام ونشان بھی باقی نہر ہتالیکن افسوس کہان میں وہ تفرقہ پڑا جو باو جود گھٹانے کے بڑھااور باوجود د بانے کے اٹھااور باوجودمٹانے کے ابھرااورآ خراس حد تک پہنچ گیا کہآج مسلمانوں میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں فرتے موجود ہیں۔ کیونکہ وہ بندجس نےمسلمانوں کو ہاندھا ہوا تھا کا ٹا گیا۔اوراس کے جوڑنے والا کوئی پیدا نہ ہوا۔ بلکہ دن بدن وہ زیادہ سے زیادہ ہی ٹوٹنا گیا۔ حتی کہ تیرہ سوسال کے درازعرصہ میں جب بالکل ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے ہوگیا تو خدا تعالیٰ نے اینے پاس سےایک شخص کواس لئے بھیجا کہ وہ آ کراس کو جوڑ ہے۔اس فرستادہ خدا سے پہلے کے تمام مولویوں، گدی نشینوں ، ہزرگوں اور اولیاؤں نے بڑی بڑی کوششیں کیس مگر ا کارت كئيں ۔اوراسلام ایک نقطہ پرنہ آیا۔ پرنہ آیا۔اورکس طرح آسکتا تھا جبکہ اس طریق سے نہ لا یا جاتا جوخدا تعالی نے مقرر کیا تھا یعنی کسی مامورمن اللہ کے ذریعے سے غرض اس سورة میں خدا تعالیٰ نے رسول کریم ملاٹھائیلیلم کوایک آنے والے فتنہ پرآگاہ فرمایا ہے اوراس سے بیخے کا علاج بھی بتایا ہے۔اس سورۃ میں آنحضرت سالٹھا پیلم کوتا کید کی گئی ہے کہ آپ استعفار کریں۔چونکہاستغفار کے معنی عام طور پراپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے ہوتے ہیں۔اس

کئے یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ مخص جود نیا کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے آیا تھا۔ گمراہ اور ہے دین لوگوں کو باخدا بنانے آیا تھا۔ گناہوں اور بدیوں میں گرفتار شدہ انسانوں کو یاک وصاف کرنے آیا تھا۔اورجس کا درجہ قر آن شریف میں خدا تعالی نے پیفرمایا ہے قُلُ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ (آل عمران:٣٢)سب لوكول كوكهه دے کہ اگرتم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہوتو میری اتباع کرو۔اس کا بینتیجہ ہوگا کہتم خدا تعالی کے محبوب اور پیارے بن جاؤ گے۔ پھر وہ جس کی نسبت خدا تعالی فرما تاہے لَقَدُ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوَةً حَسَنَةً (الاحزاب:٢٢) كماس رسول ميس تمهارے لئے يورا پورانمونہ ہے۔اگرتم خدا کے حضور مقبول بننا چاہتے ہو۔اگرتم خدا سے تعلق پیدا کرنا پیند کرتے ہوتواس کا آسان طریق ہے ہے کہ اس رسول کے اقوال ، افعال اور حرکات وسکنات کی پیروی کرو۔کیا اس قسم کا انسان تھا کہ وہ بھی گناہ کرتا تھا اور اسے بھی استغفار کرنے کی ضرورت تقی جس رسول کی بیشان ہو کہاس کا ہرایک قول اور فعل خدا کو پیندیدہ ہوکس طرح ہوسکتا ہے کہاس کی نسبت پیرکہا جائے کہ تُو اپنے گناہوں کی معافی مانگ ۔اگر وہ بھی گناہ گار ہوسکتا ہے تو خدا تعالی نے اس کی اتباع کی دوسروں کو کیوں ہدایت فرمائی ہے۔ ہم اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ ہرایک قسم کی بدی اور گناہ سے یاک تھے۔ یہی تو وجه ہے کہ خدا تعالی نے فرمایا کہ اے لوگو! اگر تمہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے اور میرے محبوب بننا چاہتے ہوتو اس کا ایک ہی طریق ہے کہتم اس رسول کی اتباع کرو۔ورنہ ممکن نہیں کہتم میرے قرب کی کوئی راہ پاسکو۔پس آنحضرت صافی آلیتم کی طرف کسی گناہ کامنسوب کرنا تعلیم قرآن کے بالکل خلاف ہے مگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ پھرآپ کے متعلق یہ کیوں آیا ہے کہ تُو استغفار كر\_استغفار كر\_يهال بيربات بهي يادر كهني حاسبة كدانهي الفاظ كومدنظر ركه كرعيسائي

صاحبان بھی مسلمانوں پر ہمیشہ بیاعتراض کرتے ہیں کہتمہارارسول گناہ گارتھا۔ کیونکہ قرآن

اس کو حکم دیتا ہے کہ تُواستغفار کر لیکن جارے سیح " کی نسبت قر آن میں پیر کہیں نہیں آیا۔ پس معلوم ہوا کہ تمہارارسول گناہ کرتا تھا۔اوربعض جگہ تو تمہارے رسول کی نسبت ذنب کا لفظ بھی آیا ہے تو معلوم ہوا کہ تمہارارسول گناہ گارتھااور ہمارات کے گناہوں سے پاک۔اس سے ثابت ہوگیا کمسے کا درجہاس سے بہت بلند ہے۔اس اعتراض کے جواب میںمسلمانوں کو بڑی دقت بیش آئی ہے اور گوانہوں نے جواب دینے کی بڑی کوشش کی ہے کیکن حضرت مسیح موعودعلیہ السلام سے پہلے اس کا جواب دینے میں وہ کامیاب نہیں ہوسکے ۔ یہی وجہ تھی کہ ہزارہا مسلمانوں کی اولا دعیسائی ہوگئی اورتو اور سیدوں کی اولا دوں نے بھی بیتسمہ لینا پیند کرلیا اوروہ اب ٹیجوں پر کھڑے ہوکر آنحضرت صابعہٰ آپیم کو گالیاں دیتے ہیں۔غرض ان الفاظ کی وجہ سے نادانوں نے دھوکا کھایا۔اور بحائے اس کے کہ عیسائیوں کو جواب دیتے خود عیسائی بن كئے قرآن شريف پرغوركرنے سے معلوم موتا ہے كه بدلفظ أنحضرت سالته الله كى نسبت ان معنوں کے لحاظ سے استعمال نہیں کیا گیا جن معنوں میں عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔آپ کے متعلق اور معنوں میں استعال ہوا ہے اور بدیات اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ آنحضرت صلِّهُ أَلِيهِمْ كَي نسبت ذنب كالفظ قر آن شريف ميں تين حبَّه آيا ہے۔اول سورہ مؤمن ميں جہال خداتعالى فرماتا ہے فَاصْبِرْ إِنَّ وَعُلَى اللهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِنَنَّبِكَ وَسَبِّحْ بِحَبْنِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (المؤمن:٥٦) دوم سوره مُحرَّمين يون آيا ب فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَآ اِلَّهَ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِنَنُّبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُوٰ كُمْ (مُحد: ٢٠) سوم سوره فَيْ مِن آيا ہے إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُّبِينًا ۞لِّيَغُفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنُبكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعُمَتَهُ عَلَيْك وَيَهْدِيكَ حِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا (الفَّحَر-٣) اس طرح بعض جلد يراستغفار كالفظ آب كي نسبت استعال ہوا ہے جبیبا کہاسی سورۃ میں جو میں نے ابھی پڑھی ہے۔ان سب جگہوں پراگر

ہمغور کریں توایک ایسی عجیب بات معلوم ہوتی ہے جوسار سے اعتر اضول کوحل کر دیتی ہے اور وہ پیر کہ ان سب جگہوں میں آنحضرت صالتھا ہے ہم کے دشمنوں کے ہلاک ہونے اور آپ کی فتح کا ذکر ہے۔ پس اس جگہ بالطبع بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی فتح اور آپ کے دشمنوں کی مغلوبیت کے ساتھ گناہ کا کیاتعلق ہے۔اور یہی بات ہےجس کے بیان کرنے کے لئے میں نے بیسورۃ پڑھی ہےاورجس سے ہمیں اقوام کے تنزل وتر قی کے قواعد کاعلم ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے ان آیات کے یہ معنی کئے ہیں کہ خدا تعالیٰ آپ کو بیفر ما تاہے کہ اب تمہاری فتح ہوگئ اور تمہارے دشمن مغلوب ہو گئے۔اس لئے تمہارے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آگیا ہے پس تُوتو بہ اور استغفار کر۔ کیونکہ تیری موت کے دن قریب آ گئے ہیں اور گوبیا سندلال درست ہے کیکن ان معنوں پر بھی وہ اعتراض قائم رہتا ہے۔ کہ آپ نے کوئی گناہ کئے ہی ہیں اس لئے توبہ کا حکم ہوتا ہے۔ میں نے جبان آیات برغور کیا تو خدا تعالی نے مجھے ایک عجیب بات سمجھائی اوروہ پہ کہ جب کسی قوم کوفتے حاصل ہوتی ہے اور مفتوح قوم کے ساتھ فاتح قوم کے تعلقات قائم ہوتے ہیں تو ان میں جو بدیاں اور برائیاں ہوتی ہیں وہ فاتح قوم میں بھی آنی شروع ہوجاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فاتح قوم جن ملکول سے گزرتی ہے ان کے عیش وعشرت کے جذبات اینے اندر لیتی جاتی ہے۔اور چونکہ عظیم الشان فتوحات کے بعداس قدرآ بادی کے ساتھ فاتح قوم كاتعلق ہوتا ہے جوفاتح ہے بھی تعداد میں زیادہ ہوتی ہے اس لئے اس کوفوراً تعلیم دینا اور ا پنی سطح پر لا نامشکل ہوتا ہے اور جب فاتح قوم کے افرادمفتوح قوم میں ملتے ہیں تو بجائے اس کونفع پہنچانے کےخوداس کے بدا ثرات سے متاثر ہوجاتے ہیں جس کا نتیجہ رفتہ رفتہ نہایت خطرناک ہوتا ہے۔جب اسلام کی فتوحات کا زمانہ آیا تواسلام کے لئے بھی یہی مشکل درپیش تھی گواسلام ایک نبی کے ماتحت ترقی کررہا تھالیکن نبی باوجود نبی ہونے کے پھرانسان ہی ہوتا ہے اور انسان کے تمام کام خواہ کسی حد تک وسیع ہوں محدود ہی ہوتے ہیں۔ایک استادخواہ

كتنابى لائق ہواورایک وقت میں تیس چالیس نہیں بلکہ سوسوا سولڑ کوں تک کوبھی پڑھا سکتا ہو لیکن اگراس کے پاس ہزار دو ہزارلڑ کے لے آئیں تونہیں پڑھا <del>سکے</del> گا۔رسول بھی استاد ہی ہوتے ہیں جیسا کہ قرآن شریف میں آنحضرت ساٹٹالیا کی نسبت آیا ہے یَتُلُوْا عَلَیْهِ مُر اليتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمُ (البقره: ١٣٠) كماس رسول كايد کام ہو کہ وہ خدا تعالیٰ کی آیتیں لوگوں کو سنائے۔ کتاب کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے۔غرض نبی ایک استاد ہوتا ہے اس کا کام تعلیم دینا ہوتا ہے۔اس لئے وہ تھوڑ ہے لوگوں کوہی دیسکتا ہے کیونکہ لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کوسبق دینااور پھریا دہمی کروادینا کسی انسان کا کامنہیں ہوسکتا۔پس جب کسی کے سامنے لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کی جماعت سبق لینے کے لئے کھڑی ہوتو ضرور ہوگا کہ اس کی تعلیم میں نقص رہ جائے اور پوری طرح علم نہ حاصل کر سکے یا یہ ہوگا کہ بعض تو پڑھ جائیں گے اور بعض کی تعلیم ناقص رہ جائے گی اوربعض بالکل جاہل کے جاہل ہی رہ جائیں گے اور پچھتعلیم نہ حاصل کرسکیں گے۔پس آنحضرت ملیٹالیا پیلم کو جب فتو حات پرفتو حات ہونی شروع ہوئیں اور بے ثیار لوگ آ پ کے یاس آنے لگے توان کے دل میں جو بڑا ہی یاک دل تھا پی گھبراہٹ پیدا ہوئی کہان تھوڑ ہے سےلوگوں کوتو میں اچھی طرح تعلیم دے لیتا قر آن سکھا سکتا تھا (چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرت ملیناتیلیم بڑی یابندی سے صحابہ کوقر آن سکھاتے تھے )لیکن یہ جولا کھوں انسان اسلام میں داخل ہور ہے ہیں ان کو میں کس طرح تعلیم دوں گا۔اور مجھ میں جو بوجہ بشریت کے بیر کمزوری ہے کہاتنے کثیر لوگوں کو تعلیم نہیں دے سکتا اس کا کیا علاج ہوگا۔اس کا جواب سورۃ نصر میں خدا تعالیٰ نے بیددیا کہ اس میں شک نہیں کہ جب فتح ہوگی اور نئے نئے لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہول گے تو ان میں بہت سی کمزوریاں ہول گی۔اور بیجی سے ہے کہ وہ سب کے سب تجھ سے تعلیم نہیں یا سکتے ۔ مگر ان کو تعلیم دلانے کا پیملاج ہے کہ تو خدا

سے دعا مانگے کہا ہے خدا! مجھ میں بشریت کے لحاظ سے بیر کمزوری ہے کہاتنے لوگوں کو تعلیم نہیں دےسکتا تُومیریاں کمزوری کوڈ ھانپ دےاوروہاں طرح کہان سب لوگوں کوخود ہی تعلیم دے دے اور خود ہی ان کو یاک کردے۔پس یہی وہ بات ہےجس کے متعلق آنحضرت سالٹنائیلیلم کواستغفار کرنے کاارشاد ہواہے۔ذنب کےمعنی ایک زائد چیز کے ہیں اور غفرڈ ھا نکنے کو کہتے ہیں ۔اس سے خدا تعالی نے رسول کریم صالات الیہ کو رید بات سکھائی ہے کہ تم بیر کہو کہ میں اس قدرلوگوں کو بچھنہیں سکھا سکتا پس آ ہے ہی ان کوسکھا یئے اور میری اس انسانی كمزوري كو دُهانب ديجئية - ديكھوحضرت مسج موعودعليه السلام ابتدائي زمانه ميں ايك ايك سے اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھا کر بیعت لیتے تھے پھرتر قی ہوئی تولوگ ایک دوسرے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کربیعت کرنے لگے۔ پھرحضرت خلیفۃ اُسیج الاول کے زمانہ میں تو پگڑیاں پھیلا کر بیعت ہوتی تھی اور اب بھی اسی طرح ہوتی ہے۔تو ایک آدمی ہر طرف نہیں پہنچ سکتا۔آنحضرت سلیٹھا پہلے کے زمانہ میں کوئی مسلمان یمن میں تھا کوئی شام میں کوئی عراق میں تھا کوئی بحرین میں اور کوئی نجد میں تھا۔اس لئے نہ آنحضرت سالٹھائیکم ہرایک کے یاس پہنچ سكتے تتھےاور نہوہ آپ تك آسكتے تھے۔جب حالت بيھي توضرورتھا كه آپ كى تعليم ميں نقص ره جا تالیکن آپ کا دل بھی یہ برداشت نہ کرسکتا تھا۔اس لئے آپ کو حکم ہوا کہ خداسے دعا کرو کہا ہے خدا! اب بیکام میرے بس کانہیں اس لئے تُوہی اسے بورا کر۔ کیونکہ شاگر دبہت ہیں اور میں اکیلا مدرس ہوں مجھ سے ان کی تعلیم کا پورا ہونامشکل ہے۔آج کل توسکولوں میں یہ قاعدہ ہوگیاہے کہ ایک استاد کے پاس چالیس یا پچاس سے زیادہ لڑکے نہ ہوں اوراس سے زیادہ لڑکوں کو جماعت میں داخل نہ کیا جائے۔اور اگر کیا جائے تو ایک اور استاد رکھا جائے۔ کیونکہ افسران تعلیم جانتے ہیں کہ اگرایک جماعت میں بہت زیادہ لڑ کے ہوں ۔اور ایک اکیلا استادیٹر ھانے والا ہوتولڑ کوں کی تعلیم ناقص رہ جاتی ہے۔ چنانچے جن سکولوں میں بہت سے لڑکے ہوتے ہیں اور ایک استاد وہاں کے لڑکوں کی تعلیمی حالت بہت کمزور ہوتی ہے۔ کیونکہ زیادہ لڑکوں کی وجہ سے استاد ہرایک کی طرف پوری پوری توجہ ہیں کرسکتا۔ تو چونکہ فتح کے وقت لاکھوں انسان مسلمان ہوکر اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ اس لئے آنحضرت صلاح ایک ہوتے میں عاقص نہرہ جا کیں۔خدا تعالی فتحضرت صلاح ایک متعلق بیگر بتا دیا کہ خدا کے آگے گرجاؤ۔ اور اس کو کہوکہ آپ ہی اس کام کو سنجال لے۔ میری طاقت سے تواس کا سنجال الے۔ میری طاقت سے تواس کا سنجال الے۔ میری طاقت سے تواس کا سنجال الے۔ میری طاقت سے تواس کا سنجال اللہ ہے۔

پس آنحضرت صلی الیا ہے کہ آپ استغفار کا لفظ اسی لئے استعمال کیا گیا ہے کہ آپ کواس بات کی طرف متوجہ کیا جائے کہ اسلام میں کثرت سے داخل ہونے والے لوگوں کی تعلیم وتربیت کے لئے آپ خدا تعالی سے دعا کریں اور التجا کریں۔کہ اب لوگوں کے کثرت سے آنے سے جو بدنتائج ثکلیں گےان سے آپ ہی بچاہیے اوران کوخود ہی دور کرد یجئے اور آپ م کا لاکھوں انسانوں کو ایک ہی وفت میں پوری تعلیم نہ دےسکنا کوئی گناہ نہیں بلکہ بشریت کا تقاضا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی نسبت ذنب کا لفظ تو استعال ہوا ہے۔لیکن جناح کا لفظ تمجھی استعال نہیں ہوا۔ گناہ اسے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور قوت کے باوجوداس کے حکم کی فرمانبرداری نہ کی جائے ۔اوروہ بات جس کی خدا تعالیٰ کی طرف سے طاقت ہی نہ دی جائے اس کا نہ کرسکنا گناہ نہیں ہوتا بلکہ وہ بشری کمزوری کہلاتی ہے۔مثلاً ایک شخص بیار ہوجا تا ہے تو بیراس کا گناہ نہیں بلکہ ایک کمزوری ہے جو بشریت کی وجہ سے اسے لاحق ہے۔تورسول کریم مالی الیام کا میر گناہ نہ تھا کہ آب اس قدرزیادہ لوگوں کو پڑھا نہ سکتے تھے بلکہ خدا تعالیٰ نے ہی آپ گوا بیا بنا یا تھا۔اور آپ کے ساتھ بیالی بات لگی ہوئی تھی۔جو آپ کی طاقت سے بالاتھی۔اس لئے آپ کو بتایا گیا کہ آپ خدا تعالی کے حضور کثرت طلباء کی وجہ سے جونقص تعلیم میں ہونا تھااس کے دور کرنے کے لئے دعا کریں۔

پس ان تمام آیات سے پیۃ لگتا ہے کہ ان میں رسول کریم سلاٹھ لاپٹم کے گناہ کا اظہار نہیں

ہے بلکہ ایک بشری کمزوری کے بدنتائج سے بیخے کی آپ گوراہ بتائی گئی ہے چنانچہ ہم ویکھتے ہیں کہ باد جود اس کے کہ آپؑ کے وقت کثرت سے لوگ ایمان لے آئے مگر ابتلاؤں اور فتنول کے وفت ان کا ایمان خراب نہ ہوا۔اور وہ اس نعمت سے محروم نہ ہوئے۔ چنانچہ آنحضرتؑ کے زمانہ میں جولوگ ایمان لائے تھے آپ کے بعد گوان میں سے بھی کچھ مرتد ہو گئے ۔ مگر حجٹ پٹ ہی واپس آ گئے اوران فتنہ وفسادوں میں شامل نہ ہوئے جواسلام کو تباہ کرنے کے لئے شریروںاورمفسدوں نے بریا کئے تھے۔ چنانچہ حضرت عثان رضی اللّٰہ عنہ کے زمانہ میں جوبہت بڑا فساد ہوااس میںعراق ہمصر، کوفیہاوربصرہ کےلوگ توشامل ہو گئے جو آنحضرت سلیٹیلیلی کی وفات کے بعدایمان لائے تھےلیکن یمن، تحاز اور نحید کےلوگ شامل نہ ہوئے ۔ یہ وہ ملک تھے جوآنحضرت سلیلٹاآیا ہے وقت میں فتح ہوئے تھے۔ جانتے ہواس کی کیاوجہ ہے کہ وہ خفیہ منصوبے جومسلمانوں کی تباہی کا موجب ہوئے ان میں وہ مما لک تو شامل ہو گئے جوآ پ کی وفات کے بعد فتح ہوئے ۔مگر وہ ملک شامل نہ ہوئے جوآ پ کے ز مانہ میں فتح ہوئے تھے۔اس کی یہی وجہ ہے جواویر بیان کی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان ملکوں کے لوگوں کی جوآ ی<sup>ہ</sup> کے زمانہ میں اسلام لائے تھے برائیاں اور بدیاں دور کردی تھیں ۔لوگ تو کہتے ہیں کہامیرمعاویہؓ کازوراورطاقت تھی کہشام کےلوگ اس فتنہ میں شامل نہ ہوئے لیکن میں کہتا ہوں کہ بیجی آنحضرت سالٹھا ایٹم ہی کی کرامت تھی کہ وہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف نہیں اٹھے تھے۔ کیونکہ گو یہ ملک آپ کے زمانہ میں فتح نہ ہوا۔لیکن آپ نے اس پر بھی چڑھائی کی تھی۔جس کا ذکر قر آن شریف کی سورہ تو بہ میں ان تین صحابہؓ کا ذکر کرتے ہوئے جواس سفر میں شامل نہ ہوئے تھے آیا ہے۔ پس شام کا اس فتنہ میں شامل نہ ہوناامیرمعاوبیؓ کی دانائی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہاں لئے تھا کہ وہاں اسلام کا پیج رسول کریم سالٹھا پیلم کے وقت میں بویا گیا۔اوراس سرز مین میں آ یا نے اپنا قدم مبارک ڈالا

تھا۔پس خدا تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں میں اس ملک کوبھی شامل کرلیا اپنے بڑے فتنہ میں اس قدر صحابةٌ میں سے صرف تین صحابہ کے شامل ہونے کا پیۃ لگتا ہے اور ان کی نسبت بھی ثابت ہے کہ صرف غلط فہمیوں کی وجہ سے شامل ہو گئے تتھے اور بعد میں تو بہ کر لی تھی ۔ تو بیر سول کریم سَلِی اللّٰہ کی ایک الیں خصوصیت ہے جوکسی اور نبی کوحاصل نہیں ہوئی۔اس لئے جہاں آ پ کی فتح کا ذکرآیا ہے وہاں ساتھ ہی استغفار کا بھی حکم آیا ہے۔جوآگ کواس طرف متوجہ کرنے کے لئے تھا کہ دیکھنا ہم آپ کو بہت بڑی فتح اور عزت دینی چاہتے ہیں اور بے شارلوگوں کو آپ کے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں۔ پس یاد رکھو کہ جب تمہارے بہت سے شاگرد ہوجائیں توتم خدا کے حضور گرجانا اور کہنا کہ الہی اب کام انسانی طاقت سے بڑھتا جاتا ہے آپ خود ہی ان نو وار دول کی اصلاح کردیجئے۔ہم آپ کی دعا قبول کریں گے اور ان کی اصلاح کردی جائے گی اوران کی کمزور بوں اور بدیوں کودور کرکے ان کو یاک کردیا جائے گالیکن ان سب باتوں کوملانے سے جہاں ایک طرف پیاعتراض مٹ جاتا ہے کہ آپ سی گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے وہاں دوسری طرف یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت ایک قوم ترقی کرتی اور کثرت ہے چھیلتی ہے وہی زمانہاس کے تنزل اورانحطاط کا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلیفظ آپیلم کوخدا تعالی نے فتح کے ساتھ ہی استغفار کا ارشا دفر مایا ہے۔ کیونکہ کسی قوم کے بڑھنے اور تر قی کرنے کا جووقت ہوتا ہے وہی وقت اس کے تنزل کے اسباب کو بھی پیدا کرتا ہے۔اور جب کوئی قوم بڑھ جاتی ہے اس وقت اس میں فساداور فتنے بھی شروع ہوجاتے ہیں جس کی وجہ بیہے کہ چونکہ قوم میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو نبی کی خدمت اور صحبت میں نہیں رہے ہوتے اچھی طرح بدآ لاکشوں سے یاک وصاف نہیں ہوتے ۔اورجنہیں وہ مشکلات پیش نہیں آئی ہوتیں۔جوخدا تعالی نے اپنے پیارے بندوں کو پاک کرنے کے لئے مقرر فرمائی ہوئی ہیں اس لئے وہ فتنہ ونساد پیدا کرتے ہیں اور توم کوتباہی کے گھاٹ اتار نا

چاہتے ہیں۔آپ لوگ اس مضمون کوغور سے تنیں اس کا کچھ حصہ ملمی اور تاریخی ہے اس لئے ممکن ہے کہ بعض کومشکل معلوم ہو لیکن بیروہ بات ہے۔اور میں کامل یقین سے کہتا ہوں۔ بیہ وہ بات ہے جوخدا تعالی نے قرآن شریف میں تو بیان فرمائی ہے کیکن آج تک کسی نے اسے قرآن شریف سے سکھ کربیان نہیں کیا۔ مجھے خدا تعالی نے سکھائی ہے اور اس بات کا موقع دیا ہے کہآ پلوگوں کوسناؤں ۔پس جو شخص اسے سنے گااور پھراس پرممل کرے گاوہ کا میا ب اور بامراد ہوجائے گا۔اور جونہیں سنے گا اورعمل نہیں کرے گا وہ یا در کھے کہ ایسے ایسے فتنے آنے والے ہیں کہ جن کے ساتھ بیفتنہ جواس وقت بریا ہواہے کچھ مقابلہ ہی نہیں کرسکتا۔ کیا بیفتہ تم کو یا دنہیں ہے اور تم نے نہیں دیکھا کہ اس کے بانیوں نے کس قدر زور سے کیا مگر انہیں کیا حاصل ہوا کچھ بھی نہیں ۔ آج بہ نظارہ دیکھ لواور لا ہورجا کربھی دیکھ لو۔ باوجوداس کے کہ بیعت کے وقت وہ زیادہ تھے اور ہم تھوڑ لے لیکن خدا تعالیٰ نے ظاہر کردیا ہے کہان کی کچھ بھی پیش نہیں گئی پس بیروہ فتنہ ہیں ہے جو جماعتوں کی تباہی اور ہلاکت کا موجب ہوا کرتا ہے۔وہ وہ فتنه ہوتا ہے جوسمندر کی لہروں کی طرح آتا ہے اورخس وخاشاک کی طرح قوموں کو بہا کر لے حاتاہے۔

پی اس فتنہ سے خدا تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے بغیر کوئی چی نہیں سکتا۔ ہم سے پہلے بہت سی جماعتوں نے اس کے تلخ تجربے کئے ہیں۔ پس مبارک ہے وہ جوان کے تجربوں سے فائدہ اٹھا یا اور چاہا کہ خود فائدہ اٹھا یا اور چاہا کہ خود تجربہ کرے۔ دیکھو سکھیا ایک زہر ہے اور اس کو ہر ایک زہر جانتا ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ بہت سے لوگوں نے جب اس کو کھا یا تو مرگئے۔ اس کے متعلق اب کوئی بینہیں کہتا کہ میں اسے اس وقت تک زہر نہیں کہوں گا جب تک کہ خود تجربہ کرکے نہ دیکھ لوں۔ لیکن کیسا افسوس ہوگا اس شخص پر جوخود تجربۂ شکھیا کھائے کیونکہ اس کا انجام سوائے اس کے کچھ نہیں ہوگا کہ ہوگا اس کے پھینیں ہوگا کہ

اا انوارخلافت

مرے یم لوگ بھی اس بات کا تجربہ کرنے کا خیال دل میں نہ لاؤجس کا تجربہتم سے پہلے لوگ کر چکے ہیں کیونکہ ان تجربات کا نتیجہ ایسا خطرناک تھا کہ اگر جوان ہے تو بوڑھا ہوجائے اورا گرسیدھی کمروالا سنے تواس کی کمرٹیڑھی ہوجائے ۔اورا گر کالے بالوں والا سنے تواس کے مال سفید ہوجا نمیں وہ بہت ملخ اور کڑو ہے تجربے تصے اور از حد دل ہلا دینے والے وا قعات تھے وہ نہایت یاک روحوں کے شریروں اور بد باطنوں کے ہاتھ سے قتل کے نظارے تھے۔وہ ایسے در دانگیز حالات تھے کہ جن کوس کرمؤمن کا دل کانپ جاتا ہے۔اور وہ ایسے روح فرسا منظر تھے کہ جن کوآ تکھوں کے سامنے لانے سے کلیجہ تھٹنے لگتا ہے۔انہی کی سزا میں مسلمانوں میں اس قدر فتنہ اور فسادیڑا کہ جس نے انہیں تباہ کردیا۔حضرت عثمان ؓ کو جو آدم قتل کرنے آئے تھان کوآپ نے فرمایا کہ اگرتم میر قبل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یا در کھنا کہ مسلمان جواس وقت اس طرح پیوستہ ہیں جیسے دوئنگھیوں کے دندانے ہوتے ہیں بالکل جدا ہوجائیں گے اورایسے جدا ہوں گے کہ قیامت تک انہیں کوئی نہ اکٹھا کر سکے گا۔ حضرت عبدالله بن سلام في في اس فتنه ك بانيول سے بيان كيا كه ميس نے بن اسرائیل کی بعض کتب میں دیکھا ہے کہ ایک نبی ہوگا اس کے بعداس کے خلفاء ہوں گےاس کے خلیفہ ثالث کے خلاف لوگ فساد کریں گے اگروہ اس کے مارنے پر کا میاب ہو گئے تو اس کی سز اان کو بیددی جائے گی کیدوہ ہمیشہ کے لئے پرا گندہ کردیئے جائیں گےاور پھرکوئی تدبیر ان کوجمع نه کر سکے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بیرفتنہ اتنا کچیلا اتنا کچیلا کہ سوائے میسے موعود علیہ السلام کے کوئی اس کوروک نہ سکا۔اورمسلمان جوٹوٹ چکے تصانبیں کوئی نہ جوڑ سکا۔پس تم لوگ یادرکھو کہ آنے والا فتنہ بہت خطرناک ہے اس سے بیخے کے لئے بہت بہت تیاری کرو۔ پہلوں سے بیغلطیاں ہوئیں کہانہوں نے ایسےلوگوں کے متعلق حسن ظنی سے کام لیا جو بدظنیاں پھیلانے والے تھے۔حالانکہ اسلام اس کی حمایت کرتا ہے جس کی نسبت برظنی ااا انوارخلافت

پھیلائی جاتی ہے۔اوراس کوجھوٹا قرار دیتا ہے جو بدطنی پھیلا تا ہے۔اور جب تک کہ با قاعدہ تحقیقات پرکسی شخص پرکوئی الزام ثابت نہ ہواس کا پھیلا نے والا اورلوگوں کوسنانے والا اسلام کے نز دیک نہایت خبیث اور متفنی ہے۔

پستم لوگ تیار ہوجاؤ تا کہتم بھی اس قشم کی کسی غلطی کا شکار نہ ہوجاؤ کیونکہ اب تمہاری فتوحات كا زمانه آرہا ہے اور یا در کھو کہ فتوحات كے زمانه ميں ہى تمام فسادات كا نيج بويا جاتا ہے۔جواپنی فتح کے وقت اپنی شکست کی نسبت نہیں سوچتا اور اقبال کے وقت ادبار کا خیال نہیں کرتااورتر قی کے وقت تنزل کےاساب کونہیں مٹا تااس کی ہلاکت یقینی اوراس کی تباہی لازمی ہے۔نبیوں کی جماعتیں بھی اس فساد سے خالیٰ نہیں ہوتیں اوروہ بھی جب ترقی کرتی ہیں اورا پسےلوگ ان میں داخل ہوتے ہیں جنہوں نے نبی کی صحبت نہیں یائی ہوتی اوران کا ایمان ا تنامضبوطنہیں ہوتا جتناان لوگوں کا ہوتا ہے جو بنی کی صحبت میں رہے ہوتے ہیں اور جن کی تربیت بوجہاس کے کہوہ جماعت در جماعت آ کر داخل ہوئے ہوتے ہیں نامکمل ہوتی ہے تو ان میں بھی فساد شروع ہوجا تاہے جوآ خرکاران کومنتلف جماعتوں میں تقسیم کر کےان کے اتحاد کوتوڑ دیتاہے یاان کی جڑ کواپیا کھوکھلا کردیتاہے کہ آئندہ ان کی روحانی طاقتیں ضائع ہوجاتی ہیں۔ہماری جماعت کی ترقی کا زمانہ بھی خدا تعالی کے فضل سے بہت قریب آگیا ہے اوروہ دن دورنہیں جبکہ افواج در افواج لوگ اس سلسلہ میں داخل ہوں گے مختلف ملکوں سے جماعتوں کی جماعتیں داخل ہوں گی اور وہ زمانہ آتا ہے کہ گاؤں کے گاؤں اورشہر کے شہر احمدی ہوں گے۔اورابھی سے مختلف اطراف سے خوشخبری کی ہوائیں چل رہی ہیں۔اورجس طرح خداکی بیسنت ہے کہ بارش سے پہلے مطنڈی ہوائیں چلاتا ہے تا کہ غافل لوگ آگاہ ہوجائیں اور اینے مال واسباب کو سنھال کیں۔اسی طرح خدا تعالیٰ نے ہماری ترقی کی ہوائیں چلادی ہیں پس ہوشیار ہوجاؤ۔آپاوگوں میں سے خدا کے فضل سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحبت پائی ہے آپ کے مونہہ سے ہاتیں سنی ہیں آپ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا ہے۔ان کا فرض ہے کہ وہ آنے والوں کے لئے ہدایت اور را ہنمائی کا باعث ہوں۔ کیونکہ کوئی ایک شخص بہتوں کونہیں سکھا سکتا۔ دیکھواسی جلسہ برخدا تعالیٰ کےفضل سےاتنے لوگ آئے ہیں کہان سب تک مشکل سے میری آ واز پہنچ سکتی ہے مگر جب لاکھوں اور کروڑ وں انسان آئے تو انہیں کون ایک شخص سنا سکے گا۔لیکن بنلاؤ اگرایک ہی سنانے والامؤ اتو پیکیسا در دناک نظارہ ہوگا کہ کچھلوگ توسن رہے ہوں گے اور کچھلوگ پکوڑے کھارہے ہوں گے۔وہ نیں گے کیااور یہاں سے لے کرجائیں گے کیا۔وہ اس اطاعت سے واقف نہ ہوں گے جوانبیاءً لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں۔وہ بیہ نہیں جانتے ہوں گے کہایک دفعہ رسول کریم صلافی آیا پٹر تقریر فر مار ہے تھے آپ نے لوگوں کو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔عبداللہ بن مسعودؓ ایک گلی میں چلے آرہے تھے آپ کی آواز انہوں نے وہاں ہی سنی اور وہیں بیٹھ گئے۔کسی نے یوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں وہاں رسول کریم سالٹھٰ ایپلم کی تقریر ہورہی ہے وہاں کیون نہیں جاتے ۔انہوں نے کہا میرے کان میں رسول کریم سالٹنالیا پلم کی آواز آئی ہے کہ بیٹھ جاؤ پس میں بہیں بیٹھ گیا۔ (ابو داؤ د کتاب الصلوة باب الامام يكلم الرجل في خطبته)

پھران کے سامنے یہ نظارہ نہ ہوگا کہ آنحضرت سلیٹی آپید کی مجلس میں تین شخص آئے ایک کو آگے جگہ نہ ملی وہ جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹے گیا۔ دوسرے کو آگے جگہ نہ ملی وہ جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹے گیا۔ تیسرے نے خیال کیا کہ یہاں آواز تو آتی نہیں پھر تھہرنے سے کیا فائدہ وہ واپس چلا گیا۔ تخضرت سلیٹی آپید نے فرما یا خدا تعالی نے جھے خبر دی ہے کہ ایک نے تمہاری مجلس میں قرب حاصل کرنے کے لئے کوشش کی اور محنت کی اور آگے ہوکر بیٹے گیا خدا تعالی نے بھی اسے قریب کیا۔ ایک اور آگے ہوکر بیٹے گیا خدا تعالی نے بھی اسے قریب کیا۔ ایک اور آیا اس نے کہا اب مجلس میں آگیا ہوں اگر اچھی جگہ نہیں ملی تو نہ ہی

وہیں بیٹھ گیااوراس نے واپس جانامناسب نہ مجھا خدانے بھی اس سے چیثم یوشی کی ۔ایک اور آیا اسے جگہ نہ ملی اور وہ واپس پھر گیا خدا تعالی نے بھی اس سےمونہہ پھیرلیا ( بخاری کتاب العلم باب من قعد حيث ينتهي به المجلس و من رأى فرجة في الحلقة مجلس منها ) اس قشم کی با تیں نبیوں کی ہی صحبت میں رہ کر حاصل ہوسکتی ہیں لیکن انہوں نے اس قشم کے نظارے نہ دیکھے ہوں گے پھرانہوں نے وہ محبت کی گھڑیاں نہ دیکھی ہوں گی جوآپ نے دیکھی ہیں۔انہوں نے اطاعت اور فرما نبر داری کے وہ مزے نہ اٹھائے ہوں گے جو آپ نے اٹھائے ہیں۔ انہیں حضرت مسیح موعودٌ ہے وہ پیار نہ ہوگا جوآپ لوگوں کو ہے۔انہوں نے وہ نشانات نہ دیکھے ہوں گے جو آپ لوگوں نے حضرت مسیح موعودٌ کے ساتھ رہ کر دیکھے ہیں۔انہیں حضرت مسیح موعودٌ کا وہ پیار اور محبت سے دیکھنا اور باتیں کرنا نصیب نہ ہوگا جوآ پ لوگوں کو ہوا ہے۔ان کے دلوں میں اطاعت اور فر مانبر داری کا وہ جوش نہ ہوگا جوآپ لوگوں کے دلوں میں ہے۔سوائے ان لوگوں کے جن کے سینے خدا تعالی خاص طور پر خود کھول دے۔اس میں شک نہیں کہ صحابہ کرام ؓ کے بعد بھی ایسے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے پہلوں کی طرح ایمان اوریقین حاصل کرلیا تھااوران جیسی ہی صفات بھی پیدا کر لی تھیں ۔مثلاً امام ما لكَّ، امام شافعيُّ ، امام احمد بن حنبلُّ، امام ابو حنيفةً، شيخ عبدالقادر جبيلانيُّ، شهاب الدين سہروردیؓ،معین الدین چشتیؓ وغیرہم۔ان لوگوں نے محنتیں اور کوششیں کی اس لئے ان کے دل پاک ہو گئے ۔ گرجس کثرت سے صحابہؓ میں ایسے لوگ تھے اس کثرت سے بعد میں نہ ہوسکے۔ بلکہ بعد میں کثرت ان لوگوں کی تھی جن میں بہت نقص موجود تھے اور قلت ان کی تھی جو صحابہ جیسی صفات رکھتے تھے لیکن صحابہ کے وقت کثرت کامل ایمان والوں کی تھی۔ہماری جماعت میں اس وقت خدا کے فضل سے کثرت ان لوگوں کی ہے جو حضرت سیح موعود کی صحبت میں رہے اور قلت ان کی ہے جو بعد میں آئے کیکن بیر کثرت ایسی ہے جو دن

ااوارخلافت انوارخلافت

بدن کم ہوتی جارہی ہے۔میرا مطلب اس تقریر سے یہ بیں کہ نبی کے بعداعلیٰ درجہ کےلوگ ہوتے ہی نہیں نہیں اعلیٰ درجہ کے لوگ ہوتے ہیں اور ضرور ہوتے ہیں جبیبا کہ ابھی میں نے بعض آ دمیوں کے نام لئے ہیں جنہوں نے صحابہؓ کے بعد بڑا درجہ حاصل کیا۔ اپنی جماعت کے متعلق بھی آج ہی ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ بعد میں آنے والےوہ درجہ یا سکتے ہیں جو حضرت مسيح موعودً کی صحبت یانے والوں نے پایاتو میں نے اسے جواب دیا کہ ہال وہ درجہ یا سکتے ہیں ۔ پس اس تقریر کا بیہ مطلب نہیں کہ بعد میں آنے والے لوگوں کو مایوں کروں بلکہ میر ا مطلب تمہیں اوران کو ہوشیار کرنا ہے۔ تمہیں اس لئے کہ تاتم آنے والوں کی تعلیم کا فکر کرواور انہیں اس لئے تاوہ جان لیں کہان کے راستہ میں بہت ہی مشکلات ہیں وہ ان برغالب آنے کی تدبیر کریں۔ورنہ بیعقیدہ کہ نبی کی جماعت کے بعد کوئی ان کے درجہ کو یا ہی نہیں سکتا ایک غلط اور باطل عقیدہ ہے جوجھوٹی محبت سے پیدا ہواہے۔صحابہؓ کے بعد بڑے بڑے مخدوم بڑے بڑے بزرگ اور بڑے بڑے اولیاءاللہ گزرے ہیں۔جن کی نسبت ہم ہرگزنہیں کہہ سکتے کہ وہ سب کے سب ہرایک اس شخص سے روحانیت میں ادنی تھے جس نے رسول کریم صالان الیلم کی صحبت خواہ ایک دن ہی یائی ہو۔اصل بات سیہ کہ وہ جو صحابۃ میں اعلیٰ درجدر کھتا ہے وہ ان بعد میں آنے والوں سے اعلیٰ ہے۔لیکن وہ جوان میں اد نیٰ ہے اس سے بعد میں آنے والوں کا اعلی طبقہ اعلیٰ ہے۔ ہاں سب صحابہؓ کو یہ ایک جزوی فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے آنحضرت ملافظاتیل کا چیرہ مبارک دیکھا جس کے لئے اب اگر کوئی ساری دنیا کی سلطنت بھی دینے کو تیار ہوجائے تو حاصل نہیں کرسکتا۔ یہی بات حضرت مسیح موعود کے صحابہؓ کے متعلق ہے۔ غرض وہ وفت آتا ہے کہ ایسے لوگ اس سلسلہ میں شامل ہوں گے جنہوں نے حضرت مسے موعود علیہالسلام کی صحبت نہ یائی ہوگی ۔اوراس کثرت سے ہوں گے کہان کوایک آ دمی تقریر نہیں سنا سکے گااس لئے اس وقت بہت سے مدرسوں کی ضرورت ہوگی ۔اور پھراس بات کی

بھی ضرورت ہوگی کہ ایک شخص لا ہور میں ایک امرتسر میں بیٹھاسنائے۔اورلوگوں کودین سے واقف ے۔اوراحکام شرع پر جلائے تا کہتمام جماعت صحیح عقائد پر قائم رہے اور تفرقہ سے بیچہ۔ کل میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ علم ایک بہت اچھی چیز ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے کوشش کرولیکن آج بتا تا ہوں کہ علم بغیرخشیت اور تقویٰ کے ایک لعنت ہے۔اورایساعلم بہت دفعہ جاب اکبر ثابت ہوا ہے۔ دیکھومولوی محرحسین صاحب بٹالوی ایک عالم آ دمی ہیں کیکن حضرت مسیح موعودعلیہالسلام پر وہ ایمان نہ لائے۔ بلکہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے ہی مرزا کو بڑھا یا تھااور میں ہی گھٹاؤں گا۔گو یاانہوں نے اپنے علم کے گھمنڈ پر سمجھا کہسی کو میں ہی بڑھاسکتا ہوں اور میں ہی گھٹا سکتا ہوں۔رسول کریم صابعۃ آپیٹر کے زمانے سے پہلے ایک شخص شرک کے خلاف تعلیم دیا کرتا تھا۔ جب رسول کریم صالتھا ایکم مبعوث ہوئے توکسی شخص نے اسے اسلام کی تلقین کی ۔اس نے جواب دیا کہ شرک کے مٹانے میں جومحنت اورکوشش میں نے کی ہے وہ اورکسی نے نہیں کی پس اگر کو کی شخص دنیا میں نبی ہوتا تو وہ میں ہوتا پیشخص نبی کیونکر بن گیا۔وہ شخص گوتو حید کاعلم رکھتا تھالیکن بوجہ خثیت نہ ہونے کے اسلام لانے سے محروم ہوگیا۔پس میں آپ لوگوں کو یہی نہیں کہتا کے علم سیھو بلکہ پیھی کہتا ہوں کہ تقویٰ اورخشیت اللہ پیدا کرو۔ کیونکہا گریہ نہ ہوتوعکم ایک عذاب ہے نہ کہ کوئی مفید چیزےتم قر آن شریف پڑھواور خوب پڑھو کیونکہ بےعلم انسان نہیں جانتا کہ خدا تعالی نے مجھے کیا کیا حکم دیئے ہیں لیکن ریجی یا د رکھو کہ کئی انسان ایسے ہوتے ہیں جوقر آن شریف جانتے ہیں مگرخود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں اور اس طرح کے ہو گئے ہیں جس طرح کہ یہود کے عالم تھے جن کا ذ کر قر آن شریف میں آتا ہے۔وہ جانتے ہیں کہ قر آن شریف وہی ہے جورسول اللہ کے زمانہ میں تھا۔ گر جانتے ہوئے نہیں جانتے۔وہ مولوی اور مفتی کہلاتے ہیں مگر ان کے اعمال میں اسلام کا کوئی اثر نہیں یا یا جاتا قرآن شریف کے معنوں کی الیمی الیمی توجیہیں نکالتے اورالیمی

الیی شرارتیں کرتے ہیں کہان کے دل بھی انہیں شرمندہ کرتے ہیں۔عالم کہلاتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے ۔اس کئے گوانہوں نے علم پڑھا مگران کاعلم ان کے کسی کام نہ آیا اور وہ گراہ کے گمراہ بھی رہے۔

پس خثیت اللہ کی بہت ضرورت ہے۔اس کے پیدا کرنے کے طریق نبیوں کے زمانہ میں بہت سے ہوتے ہیں۔ کیوں؟اس لئے کہوہ انسان کوسانچے میں ڈھال دیتے ہیں اور خودنمونه بن کرلوگول کوسکھلاتے ہیں۔ بیایک ثابت شدہ بات ہے کہ ہرایک کام جس طرح کسی استاد کے بتانے اور تج بہ کرکے دکھانے سے آتا ہے اس طرح خود بخو د کتابوں میں سے بڑھ لینے سے نہیں آیا کر تامثلاً اگر کوئی شخص ڈاکٹری کی کتامیں پڑھ لے کیکن اسے تجربہ نہ ہوتو وہ لوگوں کا علاج کرنے کی بجائے ان کو مارے گا۔ کیونکہ علاج وہی کرسکتا ہے جس کوتجر بہھی ہواور جسےاس نے کسی استاد سے سیکھا ہو ۔ مگر جس نے کسی استاد کود یکھا ہی نہ ہو اس کے علاج سے بہت مرتے اور کم جیتے ہیں اور جو جیتے ہیں وہ بھی اس لئے نہیں کہ اس کی دوائیاورعلاج سے بلکہاین طاقت اورقوت سے۔پس خشت اللہ نبی کی صحت سے جس طرح حاصل ہوتی ہےاس طرح کسی اور طریق سے نہیں حاصل ہوسکتی۔ پس تم میں سے تو بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے حضرت میسے موعود کی صحبت سے اس کوسیکھا ہے۔اس لئے تم اس ز مانہ کے لئے ہوشیار ہوجاؤ جبکہ فتوحات پرفتوحات ہول گی عنقریب ایک زمانہ آتا ہے جبکہ تمہارے نام کے ساتھ لوگ رضی اللہ عنہ لگا نمیں گے۔ آج اگر تمہاری قدرنہیں تو نہ نہی لیکن ایک وقت آتا ہے جبکہ اس شخص کی پگڑی، کرتہ اور جوتی تک کولوگ متبرک سمجھیں گے جو حضرت مسج موعود علیہ السلام کے ساتھ رہا ہے۔ بیثک حضرت مسیح موعودٌ کو ہی خدا تعالیٰ نے فر ما یا ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گےلیکن یا درکھوصادقوں کےساتھ رہنے والوں کے کیڑوں کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا ہے۔حضرت مسیح موعودٌ نے الوصیت میں لکھا ہے

کہ''ہمارا خدا وعدول کا سچا اور وفادار اور صادق خداہے وہ سب پچھتہ ہیں دکھلائے گا۔ جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے اگر چہ بیدن دنیا کے آخری دن ہیں۔ اور بہت بلائیں ہیں جن کے نزول کا وقت ہے۔ پرضرور ہے کہ بید ذنیا قائم رہے جب تک وہ تمام با تیں پوری نہ ہوجا ئیں جن کی خدا نے خبر دی۔ میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا۔ اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں۔ اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔'' (الوصیت صفحہ ۸۔ روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۲۰)

پس وہ وقت جلد آنے والا ہے اس میں شک نہیں کہ آج تم لوگوں کی نظروں میں حابل ہو۔ پروہ دن جلدی ہی آنے والے ہیں جبکہ دنیا کہے گی کہ تمہارے زمانہ میں تم سے زیادہ مہذب کوئی نہیں گذراتم نے خدا تعالی کا تکم مانا ہے اس کے رسول کا تکم مانا ہے اوراس کے تیج " کو قبول کیا ہے ۔ پستم ہی دنیا میں ایک برگزیدہ قوم ہوتمہارے کیڑوں سے لوگ برکت ڈھونڈیں گے اور تمہارے ناموں کی عزت کریں گے کیونکہ تمہارے نام عزت کے ساتھ آسان یر لکھے گئے ہیں۔پس کون ہے جوانہیں دنیا سے مٹا سکے لیکن بیہ بات بھی یا درکھو کہ جس *طرح* تم پراس قدرانعام ہوئے ہیں اسی طرح تمہارے فرض بھی بہت بڑھ گئے ہیں۔ بے شک بعد میں آنے والے تحریریں پڑھ سکتے ہیں حضرت مسے موعود کی کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں مگراس طرح وہ اعمال نہیں سکھ سکتے ۔اور نہ دوسر بےلوگ انہیں سکھا سکتے ہیں جس طرح تم نے سکھے ہیں۔ گر وہی سکھا سکتے ہیں جو حضرت مسج موعودً کی صحبت میں یاک دل ہوئے۔صرف علم نہ پہلوں کے کام آیا اور نہ پچھلوں کے کام آسکتا ہے۔ گرتمہیں خودعلم کی ضرورت ہے قرآن شریف عربی زبان میں ہے اس لئے جب تک عربی نہ آتی ہواس کے پڑھنے میں لذت نہیں آسکتی اور نهاس کےاحکام سےانسان واقف ہوسکتا ہے۔ پستم عربی سیکھوتا کہ قر آن شریف کو سمجھ سکو۔ ابھی میر حامد شاہ صاحب نے ایک نظم پڑھی ہے۔ عجیب بات ہے کہ اس میں

اا انوارخلافت

انہوں نے ایک شعراییا بھی کہا ہے کہ اس کے مضمون کے متعلق میں اس وقت تقریر کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں اور وہ یہ ہے کہ تم بار بار قادیان آؤاور آکر قرآن سیکھوتا بعد میں آنے والوں کو سکھا سکو۔اگرتم اس کے لئے تیار نہ ہوئے تو یا در کھو کہ ایک عرصہ تک تو بے شک تہہیں عزت حاصل ہوگی لیکن ایسا زمانہ آئے گا جبکہ تم خاک میں ملائے جاؤگے۔اور تم سے آنے والے لوگ جن میں خشیت اللہ نہ ہوگی وہی سلوک کریں گے جو صحابہ کے ساتھ ان لوگوں نے کیا جو بعد میں آئے تھے کہ انہیں قتل کر اکر ان کی لاشوں پر تھوکا اور فن نہ ہونے دیا۔

دیکھومیں آ دمی ہوں اور جومیر ہے بعد ہوگا وہ بھی آ دمی ہی ہوگا جس کے زمانہ میں فتو حات ہوں گی وہ اکیلاسب کونہیں سکھا سکے گاتم ہی لوگ ان کےمعلم بنو گے۔پس اس وقت تم خود سیصوتاان کوسکھاسکو۔خدا تعالیٰ نے فیصلہ کردیا ہے کہتم لوگ دنیا کے لئے پروفیسر بنا دیئے جاؤ۔اس لئے تمہارے لئے ضروری ہے اور بہت ضروری ہے کہ تم خود پڑھوتا آنے والوں کے لئے استاد بن سکو۔اگرتم نے خود نہ پڑھا تو ان کو کیا پڑھاؤ گے۔ایک نادان اور جاہل استادکسی شاگردکوکیا پڑھاسکتا ہے۔ کہتے ہیں ایک استادتھااس نے چندخطوط پڑھے ہوئے تھے جوکوئی خط لاکر دیتا اسے انہیں خطوں میں سے کوئی ایک سنادیتا۔ایک دن ایک شخص خط لا یا اس وقت اس کے پاس اپنے پہلے خط موجود نہ تھے اس لئے نہ پڑھ سکا۔اور کہنے لگا کہ میں طاق والے خط پڑھ سکتا ہوں۔ پستم بھی اس خط کے پڑھنے والے کی طرح نہ بنو۔ آپ لوگوں کے لئے ضروری ہے کہا پنے اندرا خلاص اور خشیت پیدا کرواور علم دین سیکھواورا پنے دلوں کو میقل کروتا کہ جولوگ تم میں آئیں ان کو تعلیم دے سکواوران میں خشیت اللہ پیدا کرسکو ہے اپٹر کے وقت جوفتنہ ہوا تھاوہ اسی بات کا نتیجہ تھا کہ وہ لوگ مدینہ میں نہآتے تھے۔ اور انہوں نے قرآن شریف نہ پڑھا اور نہ سمجھا تھا۔اس لئے ان میں خشیت اللہ پیدا نہ ہوئی جس کا انجام یہ ہوا کہ انہوں نے صحابۂ کوثل کر کے اپنے پاؤں تلے رونداان کی لاشوں

کی بےعزتی کی۔اورانہیں مکانوں میں بند کردیا۔اگروہ مدینہآتے اوراہل مدینہ سے تعلق ر کھتے ۔ تو کبھی یہ فتنہ نہ ہوتا۔اور اگر ہوتا تو الیی خطرناک صورت نہ اختیار کرتا۔اس فتنہ میں سارے مدینہ سے صرف تین آ دمی ایسے نگلے ۔جن کومفسداور شریرلوگ اپنے ساتھ ملا سکے ۔اور ان کوبھی دھوکا اور فریب سے ۔وہ ایک عمار ؓ بن یاسر تھے۔دوسرے محمد بن ابی بکر ؓ اور تیسرے ایک انصاری تھے۔ چونکہتم لوگ بھی صحابہؓ کے مشابہ ہواس لئے میں چاہتا ہوں کہ تاریؓ سے بیان کروں کیکس طرح مسلمان تباہ ہوئے ۔اورکون سے اسباب ان کی ہلاکت کا باعث بنے پس تم ہوشیار ہو جاؤ اور جولوگتم میں نے آئیں ان کے لئے تعلیم کا بندوبست کرو۔حضرت عثمان رضی اللّٰدعنہ کے وقت جو فتنہا ٹھا تھا۔وہ صحابہؓ سے نہیں اٹھا تھا۔ جولوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہؓ نے اٹھا یا تھاان کودھوکا لگا ہے۔اس میں شک نہیں کہ حضرت علیؓ کے مقابلہ میں بہت سے صحابہؓ تھے اورمعاویہ کے مقابلہ میں بھی کیکن میں کہتا ہوں کہاس فتنہ کے بانی صحابیۃ نہیں تھے بلکہ وہی لوگ تھے جو بعد میں آئے اور جنہیں آنحضرت ملی اللہ کی صحبت نصیب نہ ہوئی اور آپ کے پاس نہ بیٹھے۔ پس میں آپ لوگوں کواس طرف متوجہ کرتا ہوں اور فتنہ سے بیجنے کا پیطریق بتا تا ہوں کہ کثرت سے قادیان آؤ۔اور بار بارآؤ تا کہ تمہارے ایمان تازہ رہیں۔اور تمہاری خشیت اللہ بڑھتی رہے۔حضرت خلیفۃ امسیح الاول فر ہاتے تھے میں ز مانہ طالب علمی میں ایک شخص کے پاس ملنے کے لئے جایا کرتا تھا۔ پچھ عرصہ نہ گیا چھر جو گیا تو کہنے لگے کیاتم بھی قصائی کی دکان پرنہیں گئے میں نے کہا قصائی کی دکان تو میرے راستہ میں پڑتی ہے ہرروز میں اس کے سامنے سے گذرتا ہوں ۔انہوں نے کہا کیاتم نے بھی قصائی کونہیں دیکھا کہوہ کچھ دیر گوشت کاٹ کرایک چھری کو دوسری چھری پر چھیر لیتا ہے وہ ایبا اس کئے کرتا ہے کہ تا دونوں چھریاں تیز ہوجائیں۔اسی طرح جب ایک نیک آ دمی دوسرے نیک آ دمی سے ملتا ہے تو ان پر جوکوئی بدا ثر ہوتا ہے وہ دور ہوجا تا ہے۔ پس تم لوگ بھی کثر ت سے یہاں آ ؤ تا کہ نیک انسانوں سے ملو۔اور

صاف وشفاف ہوجاؤ۔خدا تعالیٰ نے قادیان کومر کز بنایا ہے اس لئے خدا تعالیٰ کے جو بر کات اور فیوض یہاں نازل ہوتے ہیں اورکسی جگہیں ہیں۔ پھرجس کثرت سے حضرت مسج موعود کے صحابہ یہاں موجود ہیں اورکسی جگہ نہیں ہیں ۔اس لئے یہاں کےلوگوں کےساتھ ملنے سےانسان کا دل جس طرح صیقل ہوتا ہے اور جس طرح اسے تز کیپفنس حاصل ہوتا ہے۔اس طرح کسی جگہ کے لوگوں کے ساتھ ملنے سے نہیں ہوتا۔حضرت مسیح موعودعلیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جولوگ قادیان نہیں آتے مجھےان کے ایمان کا خطرہ ہی رہتاہے۔اب ہی دیکھ لوان لوگوں کوچھوڑ کر جوبھی یہاں متكبرانهآتے اوراسی نشد میں چلے جاتے تھے باہر کے ایسے ہی لوگ غیر مبائعین ہیں جو یہال نہیں آتے تھے۔ پس اسی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہوتے گئے ۔ جس کا پہنتیجہ نکلا کہوہ مردہ دل ہو گئے۔انہوں نے اپنے دل میں ایمان کا بودا تو لگا یا تھا مگر اسے یانی نہ دیا۔اس لئے وہ سو کھ گیا۔انہوں نے اپنے دل میں خشیت اللہ کا نیج تو بویا تھا مگراس کی آبیاشی نہ کی ۔اس لئے وہ خشک ہو گیا۔تم ان لوگوں کے نمونہ سے عبرت کپڑواور بار باریہاں آؤ۔ تا کہ حضرت مسیح موعود کی صحبت یافتہ جماعت کے پاس بیٹھو۔حضرت مسیح موعود کے نشانات کو دیکھواور اپنے دلوں کومیقل کرو۔ میں پنہیں کہتا کہ آپ لوگوں نے اس وقت تک کچھنہیں سکھا یا کچھنہیں حاصل کیا آپ نے بہت کچھسکھااور بہت کچھ حاصل کیا ہے مگراس کو قائم اور تازہ رکھنے کے لئے یہاں آ وُ اور باربارآ ؤ۔ بہت لوگ ایسے ہیں جوصرف جلسہ پرآتے ہیں اور پھرنہیں آتے ۔ میں کہنا ہوں انہیں اس طرح آنے سے کیا فائدہ ہوا۔ بیفائدہ تو ہوا کہ انہوں نے حضرت میں موعود "کا حکم مانا اوراس تھم کی قدر کی ۔گرایسے موقعہ پرانہیں کچھ سکھانے اور پڑھانے کا کہاں موقعہ ل سکتا ہے۔ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جوجلسہ پرآتے اور پھر چلے جاتے ہیں ان کی بعض حرکات خلاف شرع ہوتی ہیں لیکن ایسے وقت میں نہ کچھ ہتایا جاسکتا ہے اور نہ بتانے کا کوئی موقعہ ملتا ہے۔ اور پھروہ جو یہاں نہیں آتے ان کے لئے بار بار دعا بھی نہیں ہوسکتی اور کس طرح ہو۔ میں تو

دیکھتا ہوں۔ ماں بھی اینے اس بحی کوجو ہروقت اس سے دورر ہے بھول جاتی ہے اور جونز دیک رہےاسے یادر کھتی ہے۔اس طرح خدا تعالیٰ بھی ان لوگوں کو بھلادیتا ہے جواس کو یا دنہیں ر کھتے قر آن شریف میں خدا تعالیٰ کا فروں کو کہتا ہے کہتم میرے ملنے سے ناامید ہو گئے پس میں نے بھی تم کوترک کردیا۔ تو وہ شخص جو باربار مجھے ملتااورا پنے آپ کوشاخت کراتا ہے وہ اینے لئے دعا کے لئے بھی یاد دلاتا ہے۔ بے شک میں تمام جماعت کے لئے ہمیشہ دعا کرتا ہوں اور کرتار ہوں گا۔اور مجھےاپنی دعاؤں کے نیک نتائج نکلنے کی امید ہے۔ناامیدی میری فطرت میں ہی نہیں ہے کیونکہ میری طبیعت خدا تعالیٰ نے الیی بنائی ہے جوناامیدی کے الفاظ کوسننا بھی گوارانہیں کرتی۔ مجھے اس شخص پر بہت غصہ آتا ہے جو خدا تعالیٰ کی نسبت کسی ناامیدی کااظہار کرےاس وقت میرے تمام بدن کوآگ لگ جاتی ہے۔ نیز میں یہ بات بھی تجھی نہیں س سکتا کہ فلاں بات ہونہیں سکتی۔ مجھے ایسے لوگوں سے ہمیشہ نفرت رہی ہے اور ہے جواس قسم کے ہوتے ہیں۔خیریدا یک شمنی بات تھی جومیں نے بیان کر دی ہے۔ ہاں آپ لوگوں کومیں نے بتایا ہے کہ خداسے دورر ہنے والے لوگوں کا خداسے قرب نہیں ہوتا۔اسی طرح اس کے بندوں سے دورر بنے والابھی ان کا مقربنہیں بن سکتا۔وہ دعا نیس جومیں کرتا ہوں مجملاً ہوتی ہیں ۔اس لئے ان کا اثر اجمالی طوریرسب کو ہوگا مگرفر داُ فر داُ اس کے لئے دعا کی تحریک پیدا ہوتی ہے جو بار بارسا منے نظر آئے۔ پس اس بات کو مدنظر رکھ کر بھی یہاں آ ؤ۔ پھر قادیان میں نہ صرف قر آن شریف علمی طور پر حاصل ہوتا ہے بلکھملی طور پر بھی ملتا ہے۔ یہاں خدا کے فضل سے پڑھانے والے ایسے موجود ہیں جو پڑھنے والے کے دل میں داخل کردیں۔اوریہ بات کسی اور جگہ حاصل نہیں ہوسکتی کیونکہ تفقہ فی الدین اور چیز ہے اور علم اور چیز \_رسول الله صلاحظ الله علی کے حضرت عباس ایک کئے یہی دعا فرمائی کہ خدا تعالی ہمیں دین کے باریک رازوں سے واقف کرے تفقہ فی الدین حاصل ہو۔پس ہرایک وہ

عُض جوقر آن شریف پڑھ سکتا ہے وہ عالم ہوسکتا ہے مگر فقیہہ نہیں ہوسکتا۔ جب تک کہ قرآن کریم کے باریک رازوں سے بھی واقف نہ ہو۔ایسے انسان خدا کے نضل سے یہاں موجود ہیں ان سے آپ میہ بات حاصل کریں۔اوروہ اس طرح کہ بار باریہاں آئیں کیونکہ وہ وقت عنقریب آنے والا ہے جبکہ آپ دنیا کے پڑھانے والے بنیں گے۔پس جلدی تعلیم حاصل کروتا کہ دوسروں کو پڑھاسکو۔خدا تعالی کا جن مرکزوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ان کے رہنے والوں کے ساتھ بھی وہ اپنے خاص فضل کا سلوک کرتا ہے تو یہاں نہ صرف یہ کہ خود بہت سے لوگ خدا کے فضل سے تفقّہ فی الدین رکھتے ہیں ۔ بلکہ ہرایک بات میں دوسروں کوبھی تسلی اور تشفی کراسکتے ہیں خدا کے فضل سے پھریہاں کی ایک ایک اینٹ ایک ایک مکان حضرت سے موعود کی صداقت کی دلیل ہے کیونکہ بیوہ شہرہےجس کا نام بھی کوئی نہ جانتا تھا مگراس میں پیدا ہونے والے ایک شخص نے کہا کہ خدانے مجھے کہا ہے کہ تمہیں تمام جہان میں مشہور کر دوں گا۔اوریہاں دور دور سے لوگ آئیں گے۔ چنانچہوہ مشہور ہو گیااور دور دراز ملکوں سے لوگ آئے جوآپ کی صداقت کا ایک کھلا کھلا ثبوت ہے۔ایک دفعہ ایک انگریز حضرت مسج موعود علیه السلام کوامریکہ سے ملنے کے لئے آیا۔اس نے آپ سے بوچھا کہ کیا آپ نبی ہیں۔آپ نے فرمایا ہاں میں نبی ہوں۔اس نے کہاا گرآپ نبی ہیں تو کوئی نشان دکھلا یئے۔آپ نے فر ما یا آپ ہی میرے نشان ہیں۔اس نے کہا میں کس طرح ہوں فر ما یا ایک وقت تھا کہ یہاں مجھے کوئی نہ جانتا تھا اور میں ایک گمنامی کی حالت میں رہتا تھا۔لیکن آج آپ مجھے امریکہ سے ملنے کے لئے آئے ہیں۔کیا یہ میری صدافت کا نشان نہیں ہے۔غرض آپ میں ے ایک ایک شخص اوراس مسجداور دوسر ہے مکا نوں کی ایک ایک اینٹ آنے والوں کے لئے نشان ہے کیونکہا گرحضرت صاحب کے ذریعہ یہاںلوگ جمع نہ ہوتے ۔تو کون پیمسجدیں اور بیسکول اور بیہ بورڈ نگ بنا تا۔حضرت مسیح موعوڈ نے ایسے وقت میں اس کی خبر دی تھی جب کہ کسی کے خیال میں بھی بیہ بات نہ آسکتی تھی۔ پھر آ یٹ نے بیجی فرمایا ہواہے کہ قادیان اس

دریا تک جو یہاں سے سات آٹھ میل کے فاصلہ پر ہے چھیل جائے گا۔ چنانچہ ایک میل تک تو اس تھوڑ ہے سے عرصہ میں ہی پھیل گیا ہے۔ قاعدہ ہے کہ ابتداء میں ہرایک چیز آ ہستہ آ ہستہ ترقی کرتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد یک لخت بہت بڑھ جاتی ہے۔ مثلاً بچه بہلے تھوڑ اتھوڑا بڑھتا ہےلیکن ایک وقت میں یک لخت بڑھ جاتا ہے۔تو بیرقادیان کی ابتدائی ترقی ہےاس ہے اس کی انتہائی ترقی کا اندازہ کرلو غرض قادیان کی ہرایک چیز ہرایک درخت ہرایک اینٹ ہرایک مکان نشان ہے۔ بہشتی مقبرہ،حضرت صاحب کا باغ، بورڈ نگ،سکول،مسجدیں وغیره سب حضرت صاحبؑ کامعجز ه بین اوریبال کی گلیاں بھی بہت بابرکت ہیں کیونکہ ان میں خدا کامسیخ چلا ۔کیاتم نہیں دیکھتے کہ مکہ اور مدینہ کیوں اب بھی بابرکت ہیں ۔ان میں کیا ایس چیز ہے جو کسی اور جگہ نہیں ہے۔وہ یہ کہ مکہ کی بنیاد حضرت ابراہیمؓ جیسے برگزیدہ انسان نے رکھی۔اور مدینہ میں رسول کریم صلّانتہا ہے رونق افروز رہے لیکن اب کیا وہاں رسول اللّٰدموجود ہیں۔ پھر کیوں اس کی عزت اور تو قیر کی جاتی ہے۔اور رسول اللہ نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ میری مسجد میں نمازیڑھنے واے کو بہ نسبت کسی اور مسجد میں پڑھنے والے کے زیادہ ثواب ہوگا حالانکہ وہاں رسول اللّٰد کیا آ پُ کے صحابیّہ بھی نہیں ہیں اور اب تو وہاں ایسے علماء رہتے ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعودٌ پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا مگر چونکہ وہاں آنحضرت سالٹھا آپیلم کے قدم پڑے تھاس لئے وہ اب بھی مقدس اور مطہر ہی ہے۔ پھر مکہ کو دیکھو وہاں نہ حضرت ابراہیم ہیں اور نہ حضرت اساعیل ۔اور نہ ہی ان کے صحابہ موجود ہیں ۔مگر چونکہ ان کے متبرک انسانوں نے اس کی بنیادر کھی تھی اس لئے باوجوداس وقت ان کے وہاں موجود نہ ہونے کے مکہ ویباہی متبرک ہے۔توجن مقاموں کے ساتھ خدا تعالیٰ کاتعلق ہوتا ہےوہ ہمیشہ کے لئے متبرک بنادیئے جاتے ہیں۔قادیان بھی ایک الیی ہی جگہ ہے۔ یہاں خدا تعالیٰ کا ایک برگزیدہ مبعوث ہوا اور اس نے یہاں ہی اپنی ساری عمر گذاری۔اور اس جگہ سے وہ بہت محبت رکھتا تھا۔ چنانچہ اس موقعہ پر جبکہ حضرت مسیح موعودٌ لا ہور گئے ہیں۔اور آپ کا وصال

ہو گیا ہے۔ایک دن مجھے آپ نے ایک مکان میں بلا کرفر مایا مجمود دیکھو پیدھو یکسی زردسی معلوم ہوتی ہے۔ چونکہ مجھےویسی ہی معلوم ہوتی تھی جیسی کہ ہرروز دیکھا تھا۔ میں نے کہانہیں اسی طرح کی ہے جس طرح کی ہرروز ہوا کرتی ہے۔آپ نے فرما یانہیں یہاں کی دھوی کچھ زرد اور مدهم سی ہے۔قادیان کی دھوپ بہت صاف اور عمدہ ہوتی ہے۔چونکہ آپ نے قادیان میں ہی دفن ہونا تھا۔اس لئے آپ نے بیا یک الیم ہی بات فر مائی جس سے قادیان ہے آپ کی محبت اورالفت کا پیۃ لگتا تھا۔ کیونکہ جب کہیں سے حدائی ہونے لگتی ہے تو وہاں کی ذراذ را چیز سے بھی محبت اور الفت کا خیال آتا ہے۔ تو اس جگہ کی چیوٹی سے چیوٹی چیز سے بھی خدا کے سیچ کووہ الفت بھی جس کا ثبوت اس واقعہ سے ملتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ نے تہہیں ایک سلک میں مسلک کردیا ہے اورتم ایک لڑی میں پروئے گئے ہو۔ خدا تعالی نے تہمیں اتفاق واتحاد کی مضبوط چٹان پر کھڑا کردیا ہے۔اس لئے یہاں صرف مقام ہی کی برکتیں نہیں بلکہ اتحاد کی برکتیں بھی ہیں لیکن میں کہتا ہوں اگر خدانخواستہ اتحاد نہ بھی ہوتو بھی یہاں آنا بہت ضروری ہے۔ورنہ و پخض جو بہال نہیں آتا۔ یا در کھے کہاس کا ایمان خطرہ میں ہے۔ پس وہ لوگ جو پرانے ہیں اور وہ بھی جو نئے ہیں یہاں بار بارآئیں۔میں بڑے زور سے کہتا ہوں کہان کے یہاں آنے جانے کے رویے ضائع نہیں جائیں گے بلکہ خدا تعالی انہیں واپس کردے گا۔اور بڑے نفع کے ساتھ واپس کرے گا کیونکہ خدا تعالیٰ کسی کا حق نہیں مارتا۔اسے بڑی غیرت ہے اور اس معاملہ میں وہ بڑا غیور ہے۔ دیکھواس میں اتنی غیرت ہے كه جب مؤذن كھڑا ہوكراذان ميں كہتا ہے۔ تحی على الصَّلُوقِ كه الے لوگونماز كا وقت ہوگیا ہے نماز کے لئے آؤ ۔ توخدا تعالیٰ اتنابر داشت نہیں کرسکتا کہ اس آواز سے لوگ یہ خیال کرکے آئیں کہ چلو خدا کا حکم ہے مسجد میں چلیں۔اور اس طرح ایک طرح کا احسان جَنَا عَين اس لِحَسَاتِه مِي تَعِي فرماديا كه حَيَّ عَلَى الْفَلَاجِ كَسي كانمازير هي كالحرّ الله مجھ برکوئی احسان نہیں ہے اگر کوئی نمازیڑھے گا توخودہی فلاح حاصل کرے گا۔تو جولوگ خدا تعالیٰ کے لئے اپنامال خرچ کریں گے اس کی رضامندی کے لئے اپناوطن چھوڑیں گے اس کی رضا کے لئے سفر کی تکلیفیں برداشت کریں گے۔ان کی بیہ با تیں ضائع نہیں جائیں گی۔ بلکہ وہ اس درجہ کو پائیں گے کہ خدا ان کا ہاتھ ،خدا ان کی زبان ،خدا ان کے کان ،اور خدا ان کے پاؤں ہوجائے گا۔اور جو کچھ وہ اس راستہ میں ڈالیس گے وہ نیج ہوگا جو انہیں کئی گنا ہوکر واپس ملے گا۔پس کو کئی شخص بیزیال نہ کرے کہ قادیان آناخرچ کرنا ہے بیخرچ کرنا نہیں بلکہ برکتیں عاصل کرنا ہے۔دیکھو بھیتی میں نیج ڈالنے والا بھی نیج کوخرچ کرنا ہے لیکن اس سے گھبرا تا نہیں بلکہ امیدر کھتا ہے کہ کل مجھے بہت زیادہ ملے گا۔پس تم بھی یہاں آنے جانے کے اخراجات سے نہ گھبراؤ۔خدا تعالیٰ تمہیں اس کے مقابلہ میں بہت بڑھ کردے گا۔پس تمہارے یہاں آنے میں کوئی چیزروک نہ ہواور کوئی بات مانع نہ ہوتا کہ تم اپنے دین اور ایمان کو مضبوط کرلو۔اور اپنی میں کوئی چیزروک نہ ہواور کوئی بات مانع نہ ہوتا کہ تم اپنے دین اور ایمان کو مضبوط کرلو۔اور اپنی میں آنے والوں سے پہلے ان کے لینے کے لئے تیار ہوجاؤ۔اور اگر آنے والے ہزاروں ہوں تو میں تراروں ہیں ان کے لینے کے لئے تیار ہوجاؤ۔اور اگر آنے والے ہزاروں ہوں تو تھے تھی جو اروں ہی ان کے لینے کے لئے موجودر ہو۔

اس بات کوخوب ذہن نثین کر کے اس پر عمل کرو۔ صحابۃ کابڑا تلخ تجربہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ کیسی دردنا کے مصیبت ان پر آئی تھی۔ اور کس قدر مصائب اور آلام کاوہ نشانہ سنے تھے۔ یہ فساد جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے صحابۃ سے پیدائہیں ہوا تھا۔ بلکہ ان لوگوں نے کیا تھا جو مدینہ میں نہیں آتے تھے۔ اور صحابۃ میں شامل نہ تھے۔ چنا نچہ اس فساد کا بانی مبانی ایک شخص عبداللہ بن سبا تھا۔ اس کی ابتدائی زندگی کا حال تو معلوم نہیں ہوتا کہ سیاست کے ساتھ اس کو کیا تعلق تھالیکن تاریخ میں اس کا ذکر کیم بن جبلہ کے ساتھ آتا ہے۔ کیم بن جبلہ کے ساتھ آتا ہے۔ کیم بن جبلہ ایک چور تھا جب فارس پر چڑھائی ہوئی تو یہ بھی صحابۃ کے لئکر میں شامل تھا۔ لئکر کی واپسی پر بیر راستہ میں غائب ہوگیا۔ اور غیر مسلموں پر جملہ کر کے ان کے میں شامل تھا۔ لئکر کی واپسی پر بیر راستہ میں غائب ہوگیا۔ اور غیر مسلموں پر جملہ کر کے ان کے اموال لوٹ لیا کرتا تھا اور بھیس بدل کر رہتا تھا۔ جب غیر مسلم آبادی اور مسلم آبادی اور مسلم آبادی کے اس کی

شرارتوں کا حال حضرت عثمان ؓ کولکھا تو آپ نے اس کے نظر بند کرنے کا حکم دیا اور بصرہ سے ماہر حانے کی اسے ممانعت کردی گئی اس پر اس نے خفیہ شرارتیں اور منصوبے شروع کئے۔ چنانچیہ ۲۳<u>.</u> ھ<sup>ہیں</sup>اس کے گھر برعبداللہ بن سبامہمان کےطور پرآ کراترا۔اورلوگوں کو بلا کران کوایک خفیه جماعت کی شکل میں بنانا شروع کیااورآپس میںایک انتظام قائم کیا۔جب اس کی خبروالی کوملی تواس نے اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے تواس نے کہلا بھیجا کہ میں ایک یبودی ہول اسلام سے مجھے رغبت ہے اور تیری پناہ میں آ کررہا ہوں۔ چونکہ اس کی شرارتوں کا علم گورنرکوہو چکا تھاانہوں نے اسے ملک بدر کردیا۔ یہ پہلا وا قعہ ہے جو تاریخ عبداللہ بن سبا کی سیاسی شرارتوں کے متعلق ہمیں بتاتی ہے اوراس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حکیم بن جبلہ بھی سیجے دل سے مسلمان نہ تھااوراس کا ذمیوں پرحملہ کرنااس لئے نہ تھا کہ غیرمسلموں سے اسے ڈممنی تھی۔ بلکہ غیرمسلموں کواسلامی حکومت کےخلاف بھڑ کانے کے لئے وہ ڈا کہ مارتا تھا جیسا کہ آج کل بنگالہ کے چندشریر ہندوستانی آبادی پرڈا کہ مارتے ہیں۔اوران کی غرض صرف اس قدر ہوتی ہے کہ عام آبادی انگریزی حکومت کونا قابل سمجھ کراس سے بگڑ جائے۔اوریہ نتیجہ اس بات سے نکاتا ہے کہ عبداللہ بن سباایک یہودی جودل سے اسلام کا دشمن تھااسی کے یاس آ کر تشهرا ہےا گر حکیم سچامسلمان ہوتا اورغیر مسلموں کا دشمن تو بھی عبداللہ بن سیا جودل ہے اسلام کا وتمن تقاسب بصره ميں سے اس كونه چينا بلكه اسے اپنا دشمن خيال كرتا۔ جب عبدالله بن سبا بصرہ سے نکالا گیا تو کوفیہ کو جلا گیا۔اور وہاں ایک جماعت اینے ہم خیالوں کی پیدا کر کے شام کو گیالیکن وہاں اس کی بات کسی نے نہ نی ۔اس لئے وہ وہاں سے مصرکوچلا گیا۔مصری لوگ تاز ہمسلمان تھے۔ان میں ایمان اس قدر داخل نہ ہوا تھا۔جیسا کہ دیگر بلاد کے باشندوں میں پھرمدینہ سے زیادہ دور تھے اور مرکز سے تعلق کم تھااس لئے بہت کثرت سےاس کے فریب میں آ گئے۔اورعبداللہ بن سبانے دیکھ لیا کہ مصر ہی میرے قیام

کے لئے مناسب ہوسکتا ہے چنانچہاس نے مصرمیں ہی رہائش اختیار کی اورلوگوں کوا کسانا شروع کیا۔

ادھرتو پیفتنہ شروع تھاادھر چنداور فتنے بھی پیدا ہور ہے تھےاوران کے بانی بھی وہی لوگ تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے اور مدینہ سے ان کا تعلق بالکل نہ تھااس لئے ان کی تربیت نه ہوسکتی تھی۔ چنانچہ جس طرح بصرہ میں حکیم بن جبلہ عبداللہ بن سبا کے ساتھ ل کریپر شرارتیں کرر ہاتھا۔کوفیہ میں بھی ایک جماعت اسی کام میں گئی ہوئی تھی ۔سعید بن العاص گورنر کوفیہ تھے اوران کی صحبت اکثر ذی علم لوگوں کے ساتھ رہتی تھی ۔ مگر بھی تبھی تمام لوگوں کووہ اپنے پاس آنے کی اجازت دیتے تھے تاکل حالات سے باخبر رہیں۔ایک دن ایساہی موقعہ تھا باتیں ہور ہی تھیں کسی نے کہا فلال شخص بڑا پخی ہے سعید بن العاص نے کہا کہ میرے پاس دولت ہوتی تو میں بھی تم لوگوں کو دیتا۔ ایک ﷺ میں بول پڑا کہ کاش آ لِ کسریٰ کے اموال تمہارے قبضہ میں ہوتے۔اس پر چندنومسلم عرب اس سے لڑپڑے اور کہا کہ یہ ہمارے اموال کی نسبت خواہش کرتا ہے کہ اس کومل جائیں۔سعید بن العاص نے سمجھایا تواس نے کہا کہم نے اس کوسکھا یا ہے کہالیی بات کیے اوراٹھ کراس شخص کو مارنے لگے اس کی مدد کے لئے اس کا باپ اٹھا تو اسے بھی ماراحتیٰ کہ دونوں بیہوش ہو گئے۔ جب لوگوں کونلم ہوا کہاس قسم کا فساد ہوگیا ہےتو وہ قلعہ کے اردگر دجمع ہو گئے ۔گرسعید بن العاص نے ان کوسمجھا کر ہٹادیا کہ کچھ نہیں سب خیر ہے اور جن لوگوں کو ماریڑی تھی انہیں بھی منع کردیا کہتم اس بات کومشہور مت کرناخواہ مخواہ فسادیڑے گا۔اورآئندہ سے اس فسادی جماعت کواینے یاس آنے سے روک دیا۔جب انہوں نے دیکھا کہ ممیں والی اپنے پاس نہیں آنے دیتا تو انہوں نے لوگوں میں طرح طرح کے جھوٹ مشہور کرنے شروع کر دیئے اور دین اسلام پرطعن کرنے لگے۔اور مختلف تدابیر سے لوگوں کو دین سے برطن کرنے کی کوشش شروع کی ۔اس پر لوگوں نے

حضرت عثمان سي شكايت كي اورآب ني حكم ديا كهان كوكوفه سے جلاوطن كر كے شام بھيج ديا جائے۔اور حضرت معاویہؓ کولکھ دیا کہان کی خبر رکھنا۔حضرت معاویہؓ نے نہایت محبت سے ان کورکھااورایک دن موقعہ یا کران کوسمجھا یا کہرسول کریم صلاتی ایٹی کی آمدسے پہلے عرب کی کیا حالت تھی اسے یاد کرواورغور کرو کہ خدا تعالیٰ نے قریش کے ذریعہ سےتم کوعزت دی ہے پھر قریش ہے تہہیں کیوں دشمنی ہے (وہ لوگ اس بات پر بھی طعن کرتے تھے کہ خلیفہ قریش میں سے کیوں ہوتے ہیں قریشیوں نے خلافت کواپناحق بنا چھوڑا ہے بینا جائز ہے )اگرتم حکام كى عزت نەكرو گے تو يا دركھوجلدوہ دن آتا ہے كەخدا تعالىتم پرايسےلوگوں كومقرر كرے گاجو تم کوخوب تکلیف دیں گے۔امام ایک ڈھال ہے جوتم کو تکلیف سے بچاتا ہے۔انہوں نے کہا کہ قریش کا کیاا حسان ہے کیاوہ کوئی بڑی جماعت تھی جن کے ذریعہ سے اسلام کامیاب ہوگیا اور باقی رہا کہ امام ڈھال ہے اور ہمیں تکلیف سے بچارہا ہے۔سویدخیال مت کروجب وہ ڈ ھال ٹوٹ جائے گی تو پھر ہمارے ہاتھ میں دے دی جائے گی ۔ یعنی خلافت اگر قریش کے ہاتھ سے نکل جائیگی تو پھر ہم ہی ہم اس کے وارث ہیں اس کئے ہمیں اس کا فکرنہیں کہ خلافت قریش کے ہاتھ سے نکل گئ تو پھر کیا ہوگا۔اس پر حضرت معاویۃ نے ان کو سمجھایا کہ ایام جاہلیت کی سی باتیں نہ کرواسلام میں کسی قوم کا زیادہ یا کم ہونا موجب شرف نہیں رکھا گیا۔ بلکہ دیندار وخدارسیدہ ہونااصل سمجھا گیاہے۔پس جبکہ قریش کوخدا تعالیٰ نے جاہلیت اور اسلام دونوں ز مانوں میں ممتاز کیا۔اوران کو دین کی اشاعت وحفاظت کا کام سپر دکیا ہے توتم کواس یر کمیا حسد ہے اورتم لوگ اپنی پہلی حالت کو دیکھواورسو چو کہ اسلام نے تم لوگوں پر کس قدر احسانات کئے ہیں۔ایک وہ زمانہ تھا کہتم اہل فارس کے کارندہ تھے اور بالکل ذلیل تھے اسلام کے ذریعہ سے ہی تم کوسب عزت ملی لیکن تم نے بچائے شکر بدادا کرنے کے ایسی باتیں شروع کردی ہیں جواسلام کے لئے ہلاکت کا باعث ہیںتم شیطان کا ہتھیار بن گئے ہووہ جس

طرح چاہتا ہے تمہارے ذریعہ سے مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوار ہاہے۔ مگریا درکھو کہاس بات کا انجام نیک نہ ہوگا اورتم دکھ یاؤ گے۔بہتر ہے کہ جماعت اسلام میں شامل ہوجاؤ۔میں خوب جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں کچھاور ہے جسے تم ظاہر نہیں کرتے کیکن اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کر کے جھوڑے گا ( یعنی تم اصل میں حکومت کے طالب ہواور چاہتے ہو کہ ہم بادشاہ ہوجا <sup>ع</sup>یں اور دین سے متنفر ہولیکن بظاہرا پنے آپ کومسلم کہتے ہو )اس کے بعد حضرت معاوییّ<sup>ا</sup> نے حضرت عثمان ؓ کوان کی حالت سے اطلاع دی اور لکھا کہ وہ لوگ اسلام وعدل سے بیز ار ہیں اوران کی غرض فتنہ کرنا اور مال کمانا ہے اپس آ ہان کے متعلق گورنروں کو حکم دے دیجئے کہان کوعزت نہ دیں بیرذلیل لوگ ہیں۔پھران لوگوں کوشام سے نکالا گیااوروہ جزیرہ کی طرف جلے گئے ۔ وہاںعبدالرحمٰن بن خالد بن ولیدحا کم تھےانہوں نے ان کونظر بند کر دیااور کہا کہا گراس ملک میں بھی لوگوں کے دلوں میں شکوک وشبہات پیدا کرنے اور فتنہ ڈالنے کی کوشش کی تو یا در کھومیں الیی خبرلوں گا کہ سب شیخی کرکری ہوجائے گی۔ جنانجہ انہوں نے انہیں سخت پہرہ میں رکھا جتیٰ کہان لوگوں نے آخر میں تو ہدکی کہاب ہم حجوثی افواہیں نہ پھیلائیں گے۔اوراسلام میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش نہ کریں گے۔اس پرحضرت عبدالرحمٰن بن خالد بن ولید نے ان کوا جازت دے دی کہ جہاں جا ہو چلے جاؤ۔اوراشتر کوحضرت عثمان ً کی خدمت میں بھیجا کہ اب بیرمعافی کے طالب ہیں۔آپ نے انہیں معاف کیا اور اختیار دیا کہ جہاں چاہیں رہیں۔اشتر نے کہا کہ ہم عبدالرحمٰن بن خالد کے پاس ہی رہنا چاہتے ہیں چنانچه و ہیں ان کووایس کیا گیا۔

اس گروہ کے علاوہ ایک تیسرا گروہ تھا جو تفرقہ کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔اس کا سرگروہ ایک شخص حمران بن ابان تھااس نے ایک عورت سے عدت کے اندر شادی کر کی تھی جس پراسے مارا گیا اور بصرہ کی طرف جلاوطن کردیا گیا۔وہاں اس نے فساد ڈلوانا شروع کیا اور تفرقہ

اور فساد ڈالنے کے لئے میصورت اختیار کی کہ شرفاء کے خلاف موقعہ پاکر جھوٹ منسوب کردیتا اوراس طرح تفرقہ ڈلواتا۔

غرض یہ تین گروہ اسلام کی تباہی میں کوشاں تھے اور تینوں گروہ ایسے تھے جودین اسلام سے بے خبر اور اپنی وجاہت کے دلدادہ تھے۔اسلام کی ناواقفی کی وجہ سے اپنی عقل سے مسائل ایجاد کر کے مسلمانوں کے اعتقاد بگاڑتے تھے اور چونکہ حکومت اسلامیدان کے اس فعل میں روک تھی اور وہ کھلے بندوں اسلام کو بازیچہ اطفال نہیں بناسکتے تھے اس لئے حکومت کے مٹانے کے دریے ہو گئے تھے۔

چنانچے سب سے پہلے عبداللہ بن سبانے مصر میں بیٹھ کر با قاعدہ سازش شروع کردی اور تمام اسلامی علاقوں میں اینے ہم خیال پیدا کر کے ان کے ساتھ خط و کتابت شروع کی اور لوگوں کو بھڑ کانے کے لئے بیراہ نکالی کہ حضرت عثمان ﷺ کے عمال کے خلاف لوگوں کو بھڑ کا نا شروع کیا۔اور چونکہ لوگ اپنی آنکھوں دیھی بات کے متعلق دھوکانہیں کھاسکتے اس لئے یہ تجویز کی کہ ہرایک جگہ کے لوگ اینے علاقہ میں اپنے گورنر کے عیب نہمشہو رکریں بلکہ دوسرے علاقہ کےلوگوں کواس کےمظالم لکھ کرجیجیں ۔وہاں کے فتنہ پرداز ان کواپنے گورنر کےعیب لکھ کرجیجیں ۔اس طرح لوگوں پر ان کا فریب نہ کھلے گا۔ چنانچہ بصرہ کے لوگ مصر والوں کی طرف لکھ کر جیجتے کہ یہاں کا گورنر بڑا ظالم ہےاوراس اس طرح مسلمانوں برظلم کرتا ہے اور مصر کے لوگ پیخطوط لوگوں کو پڑھ کرسناتے اور کہتے کہ دیکھوتمہارے بھرہ کے بھائی اس دکھ میں ہیں اور ان کی فریاد کوئی نہیں سنتا۔اسی طرح مصر کے متفنی کسی اور صوبہ کے دوستوں کومصر کے گورنر کے ظلم ککھ کر بھیجتے اور وہ لوگوں کو سنا کر خلیفہ کے خلاف اکساتے کہ اس نے ایسے ظالم گورنرمقرر کر رکھے ہیں جن کو رعایا کی کوئی پرواہ نہیں۔علاوہ ازیں لوگوں کو بھڑ کانے کے لئے چونکہ اس بات کی بھی ضرورت تھی کہ ان کے دل ان کی طرف جھک

جائیں۔اس کے لئے عبداللہ بن سبانے بہتجویز کی کہ عام طوریر وعظ ولیکچر دیتے پھروتا کہ لوگ تمہاری طرف ماکل ہوجائیں اور بڑا خادم اسلام مجھیں۔ چنانچہ اس کے اصل الفاظ یہ ہیں جو طرى نے لکے ہیں وَ اَظْهِرُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُثْكِرِ تَسْتَمِيْلُوا النَّاسَ وَادْعُوْهُمْ إِلَى هٰنَا الْأَمْرِ فَبَتَّ دُعَاتَهُ (تارنٌ طبرى جلد ٢ صفحه ٢٩٣٢ مطبوعه مکتبه خیّاط بیروت ) یعنی اس نے نصیحت کی که ظاہر میں تو تمہارا کا م لوگوں کو نیک باتوں کا وعظ کرنا اور بری باتوں سے روکنا ہوتا کہاس ذریعہ سے لوگوں کے دل تمہاری طرف مائل ہوجا نمیں کہ کیا عمدہ کا م کرتے ہیں لیکن اصل میں تمہاری غرض ان وعظوں سے بیہ ہو کہاس طرح لوگوں کے دل جب مائل ہوجا نمیں توانہیں اپناہم خیال بناؤ۔ پیضیحت کر کے اس نے اپنے واعظ چاروں طرف بھیلادیئے۔غرض ان لوگوں نے ایسا طریق اختیار کیا کہ سادہ لوح لوگوں کے لئے ہات کاسمحصنا بالکل مشکل ہو گیا۔اور فتنہ بڑے زور سے ترقی کرنے لگا۔اور عام طور پرمسلمان خلافت عثمان ؓ سے بدظن ہو گئے اور ہر جگہ یمی ذکرلوگوں کی زبانوں پررہنے لگا کہ ہم تو بڑے مزے میں ہیں۔باقی علاقوں کےلوگ بڑے بڑے دکھوں میں ہیں۔بصرہ کےلوگ خیال کرتے کہ کوفہ اور مصر کےلوگ سخت تکلیف میں ہیں اور کوفہ کےلوگ شجھتے کہ بصرہ اورمصر کےلوگ سخت د کھ میں ہیں حالانکہا گروہ لوگ آپس میں ملتے تو ان کومعلوم ہوجا تا کہ بیشریروں کی شرارت ہے ورنہ ہرجگہ امن وامان ہے۔ ہر جماعت دوسری جماعت کومظلوم قر اردیتی تھی حالائکہ مظلوم کوئی بھی نہ تھا۔اور ان سازشیوں نے ایباانظام کررکھاتھا کہاسے ہم خیالوں کوایک دوسرے سے ملنے نہ دیتے تھے تاراز ظاہر نہ ہوجائے۔

آخریفساد بڑھتے بڑھتے خیالات سے ممل کی طرف لوٹا۔اورلوگوں نے یہ تجویز کی کہان گورنروں کوموقوف کروایا جائے۔جن کوحضرت عثمان ؓ نے مقرر کیا ہے چنانچے سب سے پہلے حضرت عثمان ؓ کے خلاف کوفہ کے لوگوں کو اکسایا گیا اور وہاں فساد ہوگیا۔لیکن بعض بڑے انوارخلافت انوارخلافت

آ دمیوں کے سمجھانے سے فساد تو دب گیا۔ گر فساد کے بانی مبانی نے فوراً ایک آ دمی کوخط دے کر حمص روانہ کیا کہ وہاں جوجلا وطن تھےانکو بلالائے ۔اورلکھا کہ جس حالت میں ہوفوراً چلےآ ؤ کہ مصری ہم سے مل گئے ہیں۔وہ خط جب ان کو ملاتو باقیوں نے تواسے ردکر دیالیکن مالک بن اشتر بگرُ كرفوراً كوفه كي طرف روانه هو گيا \_اورتمام راسته مين لوگول كوحضرت عثمان ٌ اورسعيدٌ بن العاص کےخلاف اکسا تا گیااوران کوسنا تا کہ میں مدینہ ہے آ رہا ہوں۔راستہ میں سعید ٌ بن العاص سے ملاتھاوہ تمہاری عورتوں کی عصمت دری کرنا جا ہتا ہے اور فخر کرتا ہے کہ مجھے اس کام سے کون روک سکتا ہے۔اسی طرح حضرت عثمان ﷺ کی عیب جوئی کرتا۔ جولوگ حضرت عثمان ؓ اور دیگر صحابہؓ کے واقف نہ تھےاور مدینہ آنا جاناان کا کم تھاوہ دھوکے میں آتے جاتے تھےاورتمام ملک میں آگ بھڑتی حاتی تھی عقلمنداوروا قف لوگ سمجھاتے لیکن جوش میں کون کسی کی سنتا ہے۔ اس زمانه میں بھی حضرت مسیح موعودٌ کے خلاف لوگ قشم قشم کے جھوٹ مشہور کرتے تھے اور ایسے احمدی بھی جوقادیان کم آتے تھان کے دھو کے میں آجاتے تھے۔اب بھی ہمارے مخالف میری نسبت اور قادیان کے دوسرے دوستوں کی نسبت جھوٹی باتیں مشہور کرتے ہیں کہ سب اموال پرانہوں نے تصرف کرلیا ہے اور حضرت صاحب کو حقیقی نبی (جس کے معنی حضرت سیح موعودٌ نے تشریعی نبی کئے ہیں) مانتے ہیں اور نعوذ باللّٰہ من ذالک رسول کریم صلَّاتْقَالِیلم کی ہتک کرتے ہیںاور میں دیکھا ہوں کہ جولوگ قادیان نہیں آتے ان میں سے بعض ان کےفریب میں آ جاتے ہیں۔ایک رئیس نےمسجد کوفیہ میں لوگوں کو اکٹھا کرکے ایک تقریر کی اور سمجھا پالیکن دوسرے لوگوں نے آنہیں کہا کہ اب فتنہ حدسے بڑھ گیاہے۔ اب اس کا علاج سوائے تلوار کے کچھنہیں ۔اس ناشکری کی سز ااب ان کو یہی ملے گی کہ بیز مانہ بدل جائے گا اور بعد میں پیلوگ خلافت کےلوٹنے کی تمنا کریں گےلیکن ان کی آرزو پوری نہ ہوگی۔ پھرسعید ؓ بن العاص ان کو سمجھانے گئے انہوں نے جواب دیا کہ ہم تجھ سے راضی نہیں۔ تیری جگہ پر اور گورنر طلب

انوارخلافت انوارخلافت

كريں كے انہوں نے كہا كماس چھوٹى سى بات كے لئے اس قدر شور كيوں ہے۔ ايك آ دمى كو خلیفہ کی خدمت میں بھیج دو کہ ہمیں ہے گورزمنظورنہیں وہ اور بھیج دیں گے۔اس بات کے لئے اس قدراجمّاع کیوں ہے؟ بیہ بات کہہ کرسعید نے اپنااونٹ دوڑا یااور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت عثمان مل کوسب حالات سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا کے گورنر بنانا جائے ہیں انہوں نے کہا۔ابوموسیٰ اشعری ؓ کو فر ما یا ہم نے ان کو گورنرمقرر کیا اور ہم ان لوگوں کے یاس کوئی معقول عذر نه رہنے دیں گے۔ جب حضرت ابوموسی اشعری ؓ کو بیاطلاع ملی تو آپ نے سب لوگوں کو جمع کرکے اس خبر سے آگاہ کیا۔انہوں نے کہا تو آپ ہمیں نماز یڑھائیں ۔گرانہوں نے انکارکیااورکہا کہ جب تک کتم آئندہ کے لئے توبہ نہ کرواور حضرت عثمان ﷺ کی اطاعت کا وعدہ نہ کرو میں تمہاری امامت نہ کروں گا اورتم کونماز نہ پڑھاؤں گا۔انہوں نے وعدہ کیا تب آپ نے انہیں نمازیٹ ھائی۔لیکن فتنہاس پر بھی ختم نہ ہوا کیونکہ ان لوگوں کی اصل غرض تو خلافت کا اڑ انا تھا۔عمال وحکام کی تبدیلی توصرف ایک بہانہ اور حضرت عثمان ؑ کےمظالم (نعوذ باللہ) کااظہارایک ذریعہ تھےجس سے وہلوگ جومدینہ ٓ تے جاتے نہ تھےاوراس برگزیدہ اور یاک انسان کے حالات سے آگاہ نہ تھے وہ دھوکے میں آ جاتے تھےاورا گروہ خود آ کر حضرت عثمان ؓ کود کیھتے تو بھی ان شریروں کے دھو کے میں نہ آتے اوراس فساد میں نہ پڑتے۔

غرض بیفتندن بدن بڑھتاہی گیااور آخر حضرت عثمان ٹے ضحابہ کو جمع کیااور دریافت کیا کہ اس فتنہ کے دور کرنے کے لئے کیا تدبیر کرنی چاہئے۔ اس پرمشورہ ہوااور بیتجویز ہوئی کہ پہلے ید کی عاجائے کہ حکام کی شکایت درست بھی ہے یا نہیں اور اس بات کے معلوم کرنے کے لئے تمام صوبوں میں کچھا یسے آدمی بھیج جائیں جو بیمعلوم کریں کہ آیا گورز ظالم ہیں یا یو نہی ان کے متعلق غلط خبریں پھیلائی جارہی ہیں۔ اس کام کے لئے جو آدمی بھیجے گئے ان سب نے لکھ

دیا کہ ہرایک صوبہ میں انچھی طرح امن اورامان قائم ہے۔گورنروں کے متعلق کوئی شکایت نہیں ہے۔لیکن عمار "بن یاسر جومصر میں بھیجے گئے تھے۔ان کوعبداللہ بن سبا کے ساتھی پہلے ہی مل گئے اوراینے پاس ہی ان کورکھااورلوگوں سے ملنے نہ دیا بلکہایسے ہی لوگوں سے ملایا جواینے ڈھب کے اور ہم خیال تھے۔ اور انہیں سارے جھوٹے قصے سنائے اس لئے وہ ان کے دھوکے میں آ گئے۔ یہ دا قعداسی طرح ہواجس طرح کہآنمخضرت ساہٹا آیا ہے عہد میں ابوجہل کرتا تھا کہ جب لوگ رسول کریم صلافظالیا پہر کو ملنے کے لئے آتے تو وہ ان کوروکتا کہ اول تو اس کے پاس ہی نہ جاؤ۔اورا گرجاتے ہوتواینے کانوں میں روئی ٹھونس کرجاؤ تا کہاس کی آ وازتمہارے کا نوں تک نه پہنچے۔اسی طرح عمار بن یاسر کو گورنر اور دوسرے امراء مصرسے ملنے ہی نہ دیا گیا۔ ان لوگوں کے واپس آنے کے بعد جوتحقیقات کے لئے مختلف بلاد کی طرف بھیجے گئے تھے حضرت عثمان ؓ نے مزیداحتیاط کےطوریرایک خطرتمام ممالک کےمسلمانوں کی طرف لکھااور اس میں تحریر فرمایا کہ مجھے ہمیشہ ہے مسلمانوں کی خیرخواہی مدنظر رہی ہے مگر میں شکایتیں سنتا ہوں کہ بعض مسلمانوں کو بلاوجہ ماراجا تا ہےاوربعض کو بلاوجہ گالیاں دی جاتی ہیں اس لئے میں اعلان کرتا ہوں کہلوگ جن کوشکایت ہو۔اس سال حج کے لئے جمع ہوں اور جو شکا ہات انہیں ہیں وہ پیش کریں خواہ میرے حکام کے خلاف ہول خواہ میرے خلاف،میری جان حاضر ہے اگرمجھ پرکوئی شکایت ثابت ہوتو مجھ سے بدلہ لے لیں۔جب پیخط تمام ممالک کی مساجد میں سنا یا گیا۔توشریروں پرتو کیااثر ہونا تھامگرعام مسلمان اس خطاکون کربے تاب ہو گئے اور جب یہ خط سنایا گیا تو مساجد میں ایک کہرام مج گیا اور روتے روتے مسلمانوں کی داڑھیاں تر ہوگئیں اورانہوں نے افسوس کیا کہ چند بدمعاشوں کی وجہ سے امیر المؤمنین کواس قدرصد مہ ہوا ہے۔اورسب جگہ برحضرت عثمان اے لئے دعا کی گئی۔موسم جج کے قریب حضرت عثمان انے تمام گورنروں کے نام خطوط لکھے کہ حج میں حاضر ہوں۔ چنانچے سب گورنر حاضر ہوئے اور آپ

نے ان سے دریافت کیا کہ بہ شور کیسا ہے۔انہوں نے کہا کہ شورتو کوئی نہیں بعض شریروں کی شرارت ہے اورآپ نے اکا برصحابہؓ کو بھیج کرخود دریافت کرلیا ہے کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں بلکہ تمام الزامات جھوٹے ہیں۔اس پرآپ نے فرمایا کہ اچھا آئندہ کے لئے کیا مشورہ دیتے ہو۔سعید ؓ بن العاص نے کہا کہ بیا یک خفیہ منصوبہ ہے جوالگ تیار کیا جا تا ہے اور پھر ایسے لوگوں کے کان بھر دیئے جاتے ہیں جو حالات سے ناواقف ہیں اوراس طرح ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے تک بات پہنچتی جاتی ہے۔پس علاج یہی ہے کہ اصل شریروں کو تلاش کر کے انہیں سزادی جائے اور تل کر دیا جائے ۔عبداللہ بن سعدؓ نے مشورہ دیا كه آپنرى كرتے ہيں جب آپ لوگوں كوان كے حقوق ديتے ہيں تو لوگوں سے ان حقوق كا مطالبہ بھی کریں جوان کے ذمہ واجب ہیں۔حضرت معاویہؓ نے عرض کیا کہ بید دونوں بزرگ ا پنے اپنے علاقہ کے واقف ہول گے۔میرے علاقہ میں تو کوئی شور ہی نہیں۔وہاں سے آپ نے بھی کوئی فساد کی خبر نہ تنی ہوگی ۔اور جہاں شورش ہے وہاں کے متعلق میرامشورہ یہی ہے کہ وہاں کے حکام انظام کی مضبوطی پرزور دیں۔حضرت عمروبن العاص ؓ نے فرمایا کہ آپ بہت نرمی کرتے ہیں اورآپ نے لوگوں کوایسے حقوق دے دیئے ہیں جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ا نەدىية تھے۔ پس آپ اب لوگوں سے دیسا ہی سلوک کریں جیسا کہ بید دونوں کرتے تھے۔اور جس طرح نرمی سے کام لیتے ہیں شخق کے موقعہ پر شخق سے بھی کام لیں۔ان سب مشوروں کوس کر حضرت عثان ؓ نے فرمایا کہ بیفتنہ مقدر ہےاور مجھےاس کاسب حال معلوم ہے کوئی سختی اس فتنہ کو روک نہیں سکتی۔اگر رو کے گی تو نرمی ۔ پس تم لوگ مسلمانوں کے حقوق پوری طرح ادا کرو۔اور جہاں تک ہوسکے ان کےقصور معاف کرو۔خدا تعالی جانتا ہے کہ میں نے لوگوں کو نفع پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی \_پس میرے لئے بشارت ہےا گر میں اسی طرح مرجاؤں اور فتنہ کا باعث نہ بوں کیکن تم لوگ یہ بات یادر کھو کہ دین کے معاملہ میں نرمی نہ کرنا بلکہ شریعت کے قیام کی طرف پورے زورہے متوجہ رہنا۔ یہ کہہ کرسب حکام کوواپس روانہ کر دیا۔

حضرت معاويةٌ جب روانه ہونے لگے توعرض کیا۔اے امیر المؤمنین آپ میرے ساتھ شام کو چلے چلیں سب فتنوں سے محفوظ ہوجائیں گے۔آپ نے جواب دیا کہ معاویل میں رسول اللَّد صلَّ اللَّهِ عَلَى ہمسائیگی کوکسی چیز کی خاطر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔خواہ میرے چڑے کی رسیاں ہی کیوں نہ بنادی جائیں۔اس پر حضرت معاویہ نے عرض کیا کہ آپ یہ بات نہیں مانتے تو میں ایک لشکر سیاہیوں کا بھیج دیتا ہوں جوآپ کی اور مدینہ کی حفاظت کریں گے آپ نے فر مایا کہ میں اپنی جان کی حفاظت کے لئے ایک لشکر رکھ کرمسلمانوں کے رزق میں کمی نہیں کرنا چاہتا۔حضرت معاوییؓ نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین! خدا کی قشم آپ کوشریرلوگ دھوکا تے تل کردیں گے یا آپ کے خلاف جنگ کریں گے۔آپ ایسا ضرور کریں کیکن آپ نے یمی جواب دیا کہ میں ایسانہیں کرسکتا خدامیرے لئے کافی ہے۔ پھر حضرت معاویہ نے عرض کیا کہا گرآپ ایسانہیں کرتے تو پھر بیکریں کہ شرارتی لوگوں کو بڑا گھمنڈ بعض ا کابرصحابہؓ پر ہےاوروہ خیال کرتے ہیں کہآ پ کے بعدوہ کام سنجال لیں گےاوران کا نام لے لے کر لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں۔آپ ان سب کو مدینہ سے رخصت کر دیں اور دور دراز مکوں میں پھیلا دیں۔شریروں کی کمریں ٹوٹ جائیں گی۔آپ نے فرمایا کہ جن کورسول اللہ ملا ٹائیا پہلے نے جع كيا تفامين توانهيں جلاوطن نہيں كرسكتا۔اس پر حضرت معاويةٌ روپڑے اور فرمايا كه معلوم ہوتا ہےاس فتنہ کے لئے منشائے الٰہی ہو چکا ہے۔اوراےامیرالمؤمنین!شاید بیمیری آپ سے آخری ملاقات ہے۔اس لئے ایک عرض میں آخر میں اور کرتا ہوں کہ اگر آپ اور کچھ بھی نہیں کرتے توا تنا کریں کہ اعلان کردیں کہ میرےخون کا بدلہ معاوییؓ لےگا۔ (یعنی بصورت آپ کے شہید ہونے کے ) آپ نے فرمایا کہ معاویہ! تمہاری طبیعت تیز ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہتم مسلمانوں یر تنخی کرو گے۔اس لئے بیراعلان بھی نہیں کرسکتا۔اس پر روتے روتے حضرت

معاویہ ؓ آپ سے جدا ہوئے اور مکان سے نکلتے ہوئے یہ کہتے گئے کہ لوگو ہوشیار رہنا۔اگراس بوڑھے (یعنی حضرت عثمان ؓ) کا خون ہواتوتم لوگ بھی اپنی سز اسے نہیں بچوگے۔

اس واقعہ پر ذراغور کرواور دیکھواس انسان کے جس کی نسبت اس قدر بدیاں مشہور کی جاتی تھیں کیا خیالات تھاور وہ مسلمانوں کا کتنا خیر خواہ تھااوران کی بہتری کے لئے کس قدر متفکر رہتا تھااور کیوں نہ ہوتا ۔ آپ وہ تھے کہ جنہیں آنحضرت سالٹھ آیکٹی نے یکے بعد دیگر سے اپنی دو بیٹیاں بیاہ دی تھیں اور جب دونوں فوت ہو گئیں تو فر مایا تھا کہ اگر میری کوئی تیسری بیٹی ہوتی تو اس کو بھی میں ان سے بیاہ دیتا ۔ افسوں لوگوں نے اسے خود آکر نہ دیکھا اور اس کے خلاف شور کر کے دین و دنیا سے کھو گئے ۔

جب مفسدوں نے دیکھا کہ اب حضرت عثمان ٹے تحقیقات شروع کردی ہیں۔ اور اس طرح ہمارے منصوبوں کے خراب ہوجانے کا خطرہ ہے تو انہوں نے فوراً ادھر ادھر خطوط دوڑا کر اپنے ہم خیالوں کو جمع کیا کہ مدینہ چل کر حضرت عثمان ٹے سے روبرو بات کریں۔ چنانچہ ایک جماعت جمع ہوکر مدینہ کی طرف روانہ ہوئی۔ حضرت عثمان ٹے کوان کے ارادہ کی پہلے سے ہی اطلاع ہوچکی تھی۔ آپ نے دومعتبر آ دمیوں کوروانہ کیا کہ ان سے ال کر دریافت کریں کہ ان کا اطلاع ہوچکی تھی۔ آپ نے دومعتبر آ دمیوں کوروانہ کیا کہ ان سے ال کر دریافت کریں کہ ان کا مندیہ دریافت منشاء کیا ہے۔ ان دونوں نے مدینہ سے باہر جاکر ان سے ملاقات کی اور ان کا عندیہ دریافت کیا۔ انہوں نے اپنامنشاء ان کے آگے بیان کیا چرانہوں نے پوچھا کہ کیا مدینہ والوں میں سے بھی کوئی تمہارے ساتھ ہے تو انہوں نے کہا کہ صرف تین آ دی مدینہ والوں سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ان دونوں نے کہا کہ کیا صرف تین اور نین ایس کے ہمارے ساتھ ہیں۔ (اب بھی موجودہ فتنہ میں قادیان کے صرف تین چار آ دمی ہی پیغام والوں کے ساتھ ملے ہیں یا دو تین ایسے آ دمی جو مؤلفۃ القلوب میں داخل شے اور جو بعد میں پیغام والوں سے بھی جدا ہوگئے ) انہوں نے دریافت کیا کہ چرتم کیا کروگے۔ ان مفسدوں نے والوں سے بھی جدا ہوگئے ) انہوں نے دریافت کیا کہ چرتم کیا کروگے۔ ان مفسدوں نے والوں سے بھی جدا ہوگئے ) انہوں نے دریافت کیا کہ چرتم کیا کروگے۔ ان مفسدوں نے والوں سے بھی جدا ہوگئے ) انہوں نے دریافت کیا کہ چرتم کیا کروگے۔ ان مفسدوں نے

جواب دیا کہ ہماراارادہ ہے کہ ہم حضرت عثمان سے دہ باتیں دریافت کریں گے جو پہلے ہم نے ان کےخلاف لوگوں کے دلوں میں بٹھائی ہوئی ہیں۔پھر ہم واپس جا کرتمام ملکوں میں مشہور کریں گے کہان باتوں کے متعلق ہم نے (حضرت) عثمان ؓ سے ذکر کیالیکن اس نے ان کو حپوڑ نے سےا نکارکردیااورتو بنہیں کی ۔اس طرح لوگوں کے دل ان کی طرف سے بالکل چھیرکر ہم جج کے بہانہ سے چھرلوٹیں گے اور آ کرمحاصرہ کریں گے۔اورعثان سے خلافت جھوڑ دینے کا مطالبہ کریں گے۔اگراس نے انکار کردیا تواسے قل کردیں گے۔ان دونوں منجروں نے ان سب باتوں کی اطلاع آ کرحضرت عثمان ؓ کودی تو آ ہے بنسے اور دعا کی کہ یا اللہ ان لوگوں پررحم کر۔اگر تو ان پررحم نہ کرے تو یہ بدبخت ہوجائیں گے۔ پھرآپ نے کوفیوں اور بھر بول کو بلوایا اور مسجد میں نماز کے وقت جمع کیا اور آپ منبر پرچڑھ گئے اور آپ کے ارد گردوہ مفسد بیٹھ گئے۔جب صحابہ ' کام ہوا تو سب مسجد میں آ کر جمع ہو گئے اور ان مفسدوں کے گر دحلقہ کرلیا۔ پھر آ پ نے الله تعالیٰ کی حمہ وثناء بیان کی۔اور ان لوگوں کا حال سنا یا اور ان دونوں آ دمیوں نے جو حال دریافت کرنے گئے تھےسب واقعہ کا ذکر کیا۔اس پرصحابہؓ نے بالاتفاق بآواز بلندیکار کرکہا کہ ان کول کردو۔ کیونکہ رسول اللہ صابعہٰ اللہٰ بانے نے فرما یا ہے کہ جوکوئی اپنی یاکسی اور کی خلافت کے لئے لوگوں کو بلائے اوراس وقت لوگوں میں ایک امام موجود ہوتو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی اورتم اليشخص کول كردو\_اور حضرت عمرٌ كالجهي يهي فتوى ہےاس پر حضرت عثانٌ نے فرما يا كهانہيں ہم معاف کریں گے اور اس طرح ان کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کریں گے۔ پھر فر مایا کہ پیلوگ بعض باتیں بیان کرتے ہیں وہ ایس باتیں ہیں کتم بھی جانتے ہولیکن فرق بیہ کے کہ بیان کے ذریعہ سےلوگوں کومیرے خلاف بھڑ کا ناچاہتے ہیں۔مثلاً کہتے ہیں کہاس نے سفر میں نماز قصر نہیں کی حالانکہ پہلے ایبانہ ہوتا تھا۔سنومیں نے نماز ایسے شہرمیں پوری پڑھی ہےجس میں کہ میری بیوی تھی۔کیااسی طرح نہیں ہوا۔سب صحابہؓ نے کہا کہ ہاں یہی بات ہے۔ پھر فرمایا بیلوگ

بیاعتراض بھی کرتے ہیں کہاس نے رکھ بنائی ہے حالانکہاس سے پہلے رکھ نہ بنائی جاتی تھی مگریہ بات بھی غلط ہے حضرت عمر ؓ کے وقت سے رکھ کا انتظام ہے۔ ہاں جب صدقات کے اونٹ زیادہ ہو گئے تو میں نے رکھ کواور بڑھادیا۔اور بیدستور بھی حضرت عمرؓ کے وقت سے چلاآیا ہے۔ باقی میرےاییے پاس توصرف دواونٹ ہیں اور بھیٹر اور بکری بالکل نہیں۔حالا نکہ جب میں خلیفہ ہوا تھا تو میں تمام عرب میں سب سے زیادہ اونٹوں اور بکریوں والاتھا۔لیکن آج میرے یاس نہ بكرى ہے نداونٹ سوائے ان دواونٹول كے كدييجى صرف جج كے لئے ركھے ہوئے ہيں۔كياب بات درست نہیں سب صحابہؓ نے عرض کیا کہ بالکل درست ہے۔ پھر فر مایا کہ بیاوگ بیاعتراض بھی کرتے ہیں کہ قرآن کئی صورتوں میں تھا میں نے اسے ایک صورت میں کھوادیا ہے۔سنو! قرآن ایک ہے اور ایک خداکی طرف سے آیا ہے اور اس بات میں میں سب صحابہؓ کی رائے کا تابع ہوں۔میں نے کوئی بات نہیں کی کیا ہہ بات درست نہیں۔سب صحابہؓ نے عرض کیا کہ بالکل درست ہے اور بہلوگ واجب القتل ہیں ان گوتل کیا جائے ۔غرض اسی طرح حضرت عثمان ؓ نے ان کےسب اعتراضوں کا جواب دیا اور صحابہؓ نے ان کی تصدیق کی۔اس کے بعد بہت بحث ہوئی۔ صحابہؓ اصرار کرتے تھے کہ ان شریروں قبل کیا جائے لیکن حضرت عثمان ؓ نے اس مشورہ كوقبول نه كيااوران كومعاف كرديااوروه لوگ واپس چلے گئے۔ مدینہ سے واپسی پران مفسدول نے سوچا کہ اب دیر کرنی مناسب نہیں۔ بات بہت بڑھ چکی ہےاورلوگ جوں جوں اصل وا قعات ہےآ گاہ ہوں گے ہماری جماعت کمز ورہوتی جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے فوراً خطوط لکھنے شروع کردیئے کہاب کے حج کےموسم میں ہمارے سبہم خیال مل کرمدینہ کی طرف چلیں لیکن ظاہر بہکریں کہ ہم حج کے لئے جاتے ہیں۔ چنانچەا يك جماعت مصرسے،ايك كوفيە سے،ايك بصر ہ سے ارادہ حج ظاہر كرتى ہوئى مدينه کی طرف سے ہوتی مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔اور تمام لوگ بالکل بےفکر تھے اور کسی کو وہم

وگمان بھی نہ تھا کہ کیامنصوبہ سو جا گیا ہے۔ بلکہ راستہ میں لوگ ان کو حاجی خیال کر کے خوب خاطر ومدارات بھی کرتے لیکن بعض لوگوں کےمونہہ سے بعض باتیں نکل جاتی ہیں۔ چنانچہ کسی نہکسی طرح سے ان لوگوں کی نیت ظاہر ہوگئی۔اوراہل مدینہ کوان کی آمد کا اور نیت کاعلم ہوگیا ۔اور چاروں طرف قاصد دوڑائے گئے کہ اس نیت سے ایک جماعت مدینہ کی طرف بڑھی چلی آ رہی ہے چنانچہ آس یاس جہاں جہاں صحابہؓ مقیم تتھے وہاں سے تیزی کے ساتھ مدینه میں آ گئے۔ اور دیگر قابل شمولیت جنگ مسلمان بھی مدینه میں اکٹھے ہو گئے اور ان مفسدوں کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ایک لشکر جرار مدینہ میں جمع ہوگیا جب بہلوگ مدینہ کے قریب پہنچےاورانہیں اس بات کی خبر ہوگئی کہ مسلمان بالکل تیار ہیں اوران کی شرارت کا میاب نہیں ہوسکتی توانہوں نے چندآ دمی پہلے مدینہ جھیجے کہ امہات المؤمنین اور صحابہ سے مل کران کی ہدردی حاصل کریں چنانچہ مدینہ میں آ کران لوگوں نے فرداً فرداً امہات المؤمنین ﷺ سے ملاقات کی لیکن سب نے ان سے بیزاری ظاہر کی ۔ پھر بدلوگ تمام صحابہؓ سے ملے لیکن کسی نے ان کی بات کی طرف تو جہ نہ کی اور صاف کہہ دیا کہتم لوگ شرارتی ہو۔ ہم تمہارے ساتھ نہیں مل سکتے ۔اور نہ تم کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دے سکتے ہیں ۔اس کے بعدمصری حضرت علی ملی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔آپ ہماری بیعت قبول کریں اس پر حضرت علیؓ نے ان کو دھتکار دیااور کہا کہ نیک لوگ جانتے ہیں کہ مروہ اور ذی خشب کے نشکر پررسول کریم صابعیٰ آیپہ ہے نے بعث کی ہے۔ (پیروہ مقامات ہیں جہاں مدینہ کے باہر باغیوں کالشکر اتراتھا)اسی طرح بصرہ کے لوگ طلحہؓ کے پاس گئے اوران سے ان کا سر دار بننے کے لئے کہالیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ مروہ اور ذی خشب کے شکروں پر رسول الله ساليني البيلم نے لعنت فرمائی ہے میں تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوسکتا۔ اسی طرح کوفہ کے لوگ حضرت زبیر ؓ کے پاس گئے اوران سے یہی درخواست کی لیکن انہوں نے بھی یہی جواب اسم النوارخلافت

دیا کہ میرے پاس سے دور ہوجاؤ میں تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ سب مسلمان جانة بين كه رسول كريم صلى اليهايم في مروه، ذي خشب اور اعوص كے لشكروں ير لعنت كي ہے۔جب باغی سب طرف سے مایوں ہو گئے توانہوں نے بیرظا ہر کرنا شروع کیا کہان کی اصل غرض توبعض عاملوں کا تبدیل کروانا ہے ۔ان کوتبدیل کردیا جائے تو ان کو پھر کوئی شکایت نہ رہے گی۔ چنانچے حضرت عثان ؓ نے انکوا پنی شکایت پیش کرنے کی اجازت دی اورانہوں نے بعض گورنروں کے بدلنے کی درخواست کی ۔حضرت عثمان ؓ نے ان کی درخواست قبول کی اور ان کے کہنے کے مطابق محمد بن ابی بکر "کومصر کا گورنرمقرر کر دیا اور تھم جاری کر دیا کہ مصر کا گورنر ا پنا کام محمد بن ابوبکر ﷺ کے سپر د کرد ہے۔اسی طرح بعض اور مطالبات انہوں نے کئے جن میں سے ایک رپیھی تھا کہ ہیت المال میں سے سوائے صحابہؓ کے دوسرے اہل مدینہ کو ہر گز کوئی رویبہ نہ دیا جایا کرے۔ بیہ خالی بیٹھے کیوں فائدہ اٹھاتے ہیں (جس طرح آج کل بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بعض لوگ قادیان میں یونہی بیٹے رہتے ہیں اورلنگر سے کھانا کھاتے ہیں ان کے کھانے بند کرنے چاہئیں مگرجس طرح پہلوں نے اصل حکمت کونہیں سمجھاان معترضوں نے بھی نہیں سمجھا ) غرض انہوں نے بعض مطالبات کئے جو حضرت عثمان ؓ نے قبول کئے اور وہ لوگ بیمنصوبہ کرکے کہ اس وقت تو مدینہ کے لوگ چوکس نکلے اور مدینہ شکرسے بھرا ہوا ہے۔اس لئے واپس جانا ہی ٹھیک ہے لیکن فلاں دن اور فلاں وقت تم لوگ اچا نک مدینہ کی طرف واپس لوٹو اوراینے مدعا کو پورا کردو۔جب بیلوگ واپس چلے گئے توجس قدرلوگ مدینہ میں جمع ہو گئے تھے سب اپنے اپنے کامول کے لئے متفرق ہو گئے۔اور ایک دن اچانک ان باغیوں کالشکر مدینہ میں داخل ہو گیا اور تمام گلیوں میں اعلان کردیا کہ جو شخص خاموش رہے گا اسے امن دیا جائے گا۔ چنانچہلوگ اینے گھروں میں بیٹھ رہے اور اس اجا نک حملہ کا مقابلہ نہ كرسكے كيونكه اگركوئی شخص كوشش كرتا بھى تو اكيلا كيا كرسكتا تھااورمسلمانوں كوآپيں ميں ملنے كى

انوارخلافت انوارخلافت

ا جازت نہ دیتے تھے سوائے اوقات نماز کے کہ اس وفت بھی عین نماز کے وفت جمع ہونے دیتے اور پھریرا گندہ کردیتے اس شرارت کودیکھ کربعض صحابیّہ ان لوگوں کے پاس گئے اور کہا كتم نے يدكيا حركت كى ہے انہوں نے كہا ہم تو يہاں سے چلے گئے تھے۔ليكن راسته ميں ايك غلام حضرت عثمان ؓ کا ملا۔اس کی طرف سے ہمیں شک ہوا ہم نے اس کی تلاثی لی تو اس کے یاس ایک خط نکلا جو گورنرمصر کے نام تھا اور جس میں ہم سب کے قبل کا فتو کی تھا۔اس لئے ہم واپس آ گئے ہیں کہ بید دھوکا ہم سے کیوں کیا گیاہے۔ان صحابہؓ نے ان سے کہا کہتم بیتو ہمیں بتاؤ کہ خطاتومصریوں کوملاتھااورتم تینوں جماعتوں ( یعنی کوفیوں ،بصریوں اورمصریوں ) کے راستے الگ الگ تھے اورتم کئی منزلیں ایک دوسرے سے دور تھے پھرایک ہی وقت میں اس قدر جلد تينول جماعتيں واپس مدينه ميں كيونكرآ گئيں اور باقى جماعتوں كوكيوں كرمعلوم ہوا كەمصريوں كو اس مضمون کا کوئی خط ملاہے۔ یہ توصر سے خریب ہے جوتم لوگوں نے بنایا ہے۔انہوں نے کہا کہ فریب مجھو یا درست مجھوہمیں عثمانؓ کی خلافت منظورنہیں ۔ وہ خلافت سے الگ ہوجا نمیں ۔اس کے بعد مصری حضرت علی "کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اب تو اس شخص کا قتل جائز ہو گیا ہے آ پ ہمارے ساتھ چلیں اور عثان ؓ کا مقابلہ کریں ۔حضرت علی ؓ نے بھی ان کو یہی جواب دیا کہتم جووا قعہسناتے ہووہ بالکل بناوٹی ہے کیونکہ اگرتمہارے ساتھ ایسا واقعہ گزراتھا توبھری اورکوفی کس طرح تمہار ہےساتھ ہی مدینہ میں آ گئے ۔ان کواس وا قعہ کا کس طرح علم ہوامعلوم ہوتا ہے کہتم نے پہلے سے ہی منصوبہ بنارکھا تھا چلے جاؤ۔خدا تعالیٰ تمہارا برا کرے۔میں تمہارے ساتھ نہیں مل سکتا۔ (مصری لوگ خط ملنے کا جووقت بتاتے تھے اس میں اوران کے مدینه میں واپس آنے کے درمیان اس قدرقلیل وقت تھا کہاس عرصہ میں بھریوں اورکو فیوں کو خبرمل کروہ واپس مدینہ میں نہیں آ سکتے تھے پس صحابہؓ نے سمجھ لیا کہ بیلوگ مدینہ سے جاتے وقت پہلے سے ہی منصوبہ کر گئے تھے کہ فلال دن مدینہ پہنچ جاؤاور خط کا واقعہ صرف ایک فریبہ

تھا) جب حضرت علی ٹا کا میہ جواب ان باغیوں نے سنا تو ان میں سے بعض بول اٹھے کہ اگر میہ بات ہے تو آپ ہمیں پہلے خفیہ خط کیوں لکھا کرتے تھے۔حضرت علی ٹنے فرما یا کہ میں نے کبھی کوئی خطتم لوگوں کونہیں لکھا آپ کا میہ جواب من کروہ آپس میں کہنے لگے کہ کیااس شخص کی خاطر تم لوگ لڑتے پھرتے ہو (یعنی پہلے تو اس نے ہمیں خط لکھ کرا کسایا اور اب اپنی جان بچا تا ہے)۔

اس گفتگو سے یہ بات صاف معلوم ہوجاتی ہے کہ یہ باغی جھوٹے خط بنانے کے پکے مشاق تھے اور لوگوں کو حضرت علی کی طرف سے خط بنا کر سناتے رہتے تھے کہ ہماری مدد کے لئے آؤ کیکن جب حضرت علی کے کسامنے بعض ان لوگوں نے جواس فریب میں شامل نہ تھے خطوں کا ذکر کر دیا۔ اور آپ نے انکار کیا تو پھر ان شریروں نے جواس فریب کے مرتکب تھے بیمانہ بنایا کہ گویا حضرت علی فنعوذ باللہ پہلے خط کھے کر اب خوف کے مارے ان سے انکار کرتے ہیں حالانکہ تمام واقعات ان کے اس دعوی کی صریح تر دید کرتے ہیں اور حضرت علی فی کہ ان میں مفسدوں کے بچندے میں آئے ہوئے لوگ حضرت علی فی سے بھی واقف نہ تھے۔ مفسدوں کے بچندے میں آئے ہوئے لوگ حضرت علی فی سے بھی واقف نہ تھے۔

الغرض حضرت علی ٹے پاس سے ناامید ہوکر بیلوگ حضرت عثمان ٹے پاس گئے اور کہا کہ آپ نے بیخط کھوا آپ نے بیخ طرکھا آپ نے بیخط کھوا تا ہوں کہ بیتح پر ہرگز میری نہیں اور نہ میں نے کسی سے بیکام میرا ہے۔ باید کہ میں خدا تعالی کی قسم کھا تا ہوں کہ بیتح پر ہرگز میری نہیں اور نہ میں نے کسی سے کھوائی اور نہ مجھے اس کاعلم ہے اور تم جانتے ہوکہ لوگ جھوٹے خط کھھ لیتے ہیں اور مہروں کی بھی نقلیں بنالیتے ہیں گراس بات پر بھی ان لوگوں نے شرارت نہ جھوڑی اور اپنی ضد پر قائم رہے۔

اس وا قعہ سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوجاتی ہے کہ مدینہ کےلوگ ان کے ساتھ شامل نہ تھے کیونکہ اگر مدینہ میں سے بعض لوگ ان کی شرارت میں حصہ دار ہوتے تو ان کے لئے دو ، ۱۲ انوارخلافت

حجوٹے گواہ بنالینے کچھمشکل نہ تھے لیکن ان کا اس بات سے عاجز آ جانا بتا تا ہے کہ مدینہ میں سے دوآ دمی بھی ان کے ساتھ نہ تھے (سوائے ان تین آ دمیوں کے جن کا ذکر پہلے کر چکا ہوں مگران میں سے محمد بن الی بکر " توان لوگوں کے ساتھ تھے۔مدینہ میں نہ تھے اور صرف عمار اور محمد بن ابی حذیفه مدینه میں تھے لیکن بید دونوں بھی نیک آ دمی تھے اور صرف ان کی فریب دینے والی باتوں کے دھوکے میں آئے ہوئے تھے)اور بہلوگ اپنے میں سے گواہ نہیں بناسکتے تھے کیونکہ بیلوگ مدینہ میں موجود نہ تھےان کی گواہی قابل قبول نہھی۔ گو ہرطرح ان لوگوں کو ذلت پینچی لیکن انہوں نے اپنی کارروائی کوترک نہ کیااور برابر مدینہ کا محاصرہ کئے پڑے رہے۔شروع شروع میں توحضرت عثمان ؓ کوبھی اور باقی اہل مدینہ کوبھی مسجد میں نماز کے لئے آنے کی اجازت انہوں نے دے دی تھی۔اور حضرت عثمان ؓ بڑی دلیری سے ان لوگوں میں آ کرنماز پڑھاتے۔لیکن باقی اوقات میں ان لوگوں کی جماعتیں مدینہ کی گلیوں میں کھرتی رہتیں اور اہل مدینہ کوآپس میں کہیں جمع ہونے نہ دیتیں تا کہ وہ ان پرحملہ آ ورنہ ہوں ۔جب جمعہ کا دن آیا تو حضرت عثمان ؓ جمعہ کی نماز کے لئے مسجد نبوی میں تشریف لائے اورمنبر پرچڑھ کرفر مایا کہاہے دشمنانِ اسلام!مدینہ کےلوگ خوب ا حجیمی طرح جانتے ہیں کہرسول کریم صالعتٰ الیہ ہم نے تمہاری نسبت پیشگوئی کی ہے اور تم پر لعنت کی ہے پستم نیکیاں کر کے اپنی بدیوں کومٹاؤ۔ کیونکہ بدیوں کوسوائے نیکیوں کے اور کوئی چیز نہیں مٹاتی ۔اس برڅمہ بن سلمہ محرے ہوئے اور فر ما یا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں لیکن حکیم بن جبلہ(وہی چورجس کاذکر پہلے آ چکا ہے )نے ان کو بٹھادیا۔ پھر زید بن ثابت ؓ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا مجھے قر آن کریم دو(ان کا منشاء بھی ان لوگوں کے خلاف گواہی دینے کا تھا )مگر باغیوں میں سےایک شخص نے ان کوبھی بٹھادیااور پھراس خیال سے کہ ایسانہ ہوصحابہؓ اسی طرح گواہی دے دے کر ہمارا ملعون اور خلاف قرآن اموریر عامل

انوارخلافت انوارخلافت

ہونا ظاہر کر دیں پتھر مار مار کرصحابہؓ کومسجد سے باہر نکال دیااوراس کے بعد حضرت عثمان ؓ پر پتھر پھینکنے شروع کئے جن کےصدمہ سےوہ بیہوش ہوکرز مین پر جاپڑے ۔جس پر بعض لوگوں نے آپ کواٹھا کر آپ کے گھر پہنچا دیا۔جب صحابہؓ کو حضرت عثمانؓ کا حال معلوم ہوا تو باوجوداس بے بسی کی حالت کے ان میں سے ایک جماعت لڑنے کے لئے تیار ہوگئی۔جن مين ابو هريره أن زيد بن ثابت الله كاتب رسول كريم صلَّ الله الله اور حضرت امام حسن المجمى تھے۔جب حضرت عثمان محواس بات کاعلم ہواتو آپ نے انکوشم دے کرکہلا بھیجا کہ جانے دواوران لوگوں سے جنگ نہ کرو۔ چنانچہ بادل ناخواستہ بیلوگ اپنے گھروں کو چلے گئے اور حضرت علی ؓ حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ نے آپ کے گھر پر جاکراس وا قعہ کا بہت افسوں کیا۔اس وا قعہ کے بعد بھی حضرت عثمان منازیر ہاتے رہے لیکن محاصرہ کے تیسوس دن مفسدوں نے آپ کونماز کے لئے نکلنے سے بھی روک دیا۔اوراہل مدینہ کوبھی دق کرنا شروع کیا۔اور جو شخص ان کی خواہشات کے پورا کرنے میں مانع ہوتا اسے تل کر دیتے اور مدینہ کے لوگوں میں کوئی شخص بغیر تلوار لگائے کے باہر نہ نکل سکتا کہ کہیں اس کو بیالوگ ایذاء نہ پہنچا ئیں ۔انہی دنوں میں کہ حضرت عثمان ؓ خودنمازیرؑ ھاتے تھے۔آخری جمعہ میں آپنماز یڑھانے گئے توایک خبیث نے آپ کو گالی دے کر کہا کہ اُتر منبر سے اور آپ کے ہاتھ میں رسول کریم صلی این کا عصاتها وه چیین لیااورا سے اپنے گھٹنے پرر کھ کرتوڑ دیالیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بہمزادی کہاس کے گھٹے میں کیڑے پڑ گئے ۔اس کے بعد حضرت عثمان مصرف ایک یا دو دفعہ نکلے۔ پھر نکلنے کی ان باغیوں نے اجازت نہ دی۔ان محاصرہ کے دنوں میں حضرت عثمان ؓ نے ایک شخص کو بلوا یا اور یو چھا کہ بیلوگ کیا جا ہتے ہیں ۔اس نے کہا کہ دو با توں میں ہے ایک چاہتے ہیں یا تو پیر کہ آپ خلافت ترک کردیں اور یا پیر کہ آپ پر جوالزام لگائے جاتے ہیں ان کے بدلہ میں آپ سے قصاص لیا جائے۔اگر ان دونوں باتوں میں سے آپ

ایک بھی نہ مانیں گے تو یہ لوگ آپ کول کردیں گے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا کوئی اور تجویز نہیں ہوسکتی۔ اس نے کہانہیں۔ اور کوئی صورت نہیں ہوسکتی۔ اس پر آپ نے فر مایا۔ کہ خلافت تو میں چوڑ نہیں سکتا یہ میض خدا تعالی نے مجھے پہنائی ہے اسے تو میں ہر گر نہیں اتاروں گا۔ مجھے اپنائل ہونا اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی پہنائی ہوئی قمیض کو اتاردوں اور مسلمانوں کوآپ میں لڑنے مرنے دوں۔ باقی رہا قصاص کا معاملہ۔ سومجھ سے پہلے دونوں خلیفوں سے بھی ان کے کاموں کے بدلہ میں قصاص نہیں لیا گیا۔ باقی رہا ہے کہ وہ مجھے تل کردیں گے تو اس دن کے بعد سب مسلمان بھی ایک مسجد میں نماز نہیں ادا کریں گے اور بھی سب مسلمان مل کرایک دشمن کا مقابلہ نہیں کرسکیں گے۔ اور نہ مسلمانوں کا اتحاد قائم رہے گا۔ (چنانچہ تیرہ سوسال کے واقعات اس قول کی صداقت پرشہادت دے رہے ہیں)۔

(تاریخ طبری جلد ۲ صفحه ۲۹۹۰ مطبوعه بیروت)

اس کے بعد مفسدوں نے تھم دے دیا کہ کوئی شخص نہ حضرت عثمان آئے پاس جاسکے نہ اپنے مکان سے باہر نکل سکے۔ چنانچے جب بیٹھم دیا تو اس وقت ابن عباس اندر سے جب انہوں نے نکانا چاہا تو لوگوں نے ان کو باہر نکلنے کی اجازت نہ دی۔ لیکن اسے عرصہ میں محمد بن ابو بکر آئے آگے اور انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ ان کو جانے دو۔ جس پر انہوں نے انہیں نکلنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد محاصرہ شخت ہوگیا اور کسی شخص کو اندر جانے کی اجازت نہ دی جاتی ۔ حضرت عثمان آ اور آپ کے گھر والوں کے لئے پانی تک لے جانے کی اجازت نہ تھی اور بیاس کی شدت سے وہ سخت تکایف اٹھاتے تھے۔ جب نوبت یہاں تک بہنے گئی تو حضرت عثمان آ نے اپنی دیوار پر چڑھ کر اپنے ایک ہمسایہ کے لڑکے کو حضرت علی آ محضرت طلح آ اور حضرت دیاتی کے ایس بھیجا کہ ہمارے لئے پانی کا کوئی حضرت طلح آ اور حضرت زبیر آ اور امہات المؤمنین آکے پاس بھیجا کہ ہمارے لئے پانی کا کوئی

۸ ۱۲ انوارخلافت

بندوبست کرو۔اس پرحضرت علیؓ فوراً یانی کی ایک مشک لے کر گئے کیکن ہر چندانہوں نے کوشش کی ۔مفسدوں نے ان کو یانی پہنچانے یاا ندرجانے کی اجازت نہ دی۔اس پرآ پ نے فر ما یا کہ بیکیا طریق ہے نہ مسلمان کا طریق ہے نہ کفار کا رومی اور ایرانی بھی اینے دشمن کا کھانا اور پینا بنذہیں کرتے ہم لوگوں کوخوف خدابھی اس حرکت سے نہیں رو کتا۔ انہوں نے کہا کہ خواہ کچھ ہواس کے پاس ایک قطرہ یانی نہیں پہنچنے دیں گے جس پر حضرت علی ٹے اپنی پگڑی حضرت عثمان ﷺ کے گھر میں بھینک دی۔ تا ان کومعلوم ہوجائے کہ آپ نے تو بہت کوشش کی لیکن لوگوں نے آپ تک ان کو پہنچنے نہ دیا۔اسی طرح رسول کریم صابعۃ آپہم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ کو جب علم ہوا تو آ ی بھی خلیفہ کی مدد کے لئے گھر سے تشریف لائیں لیکن ان بدبختوں نے آپ سے وہ سلوک کیا کہ جو ہمیشہ کے لئے ان کے لئے باعث لعنت رہے گا۔اول تو انہوں نے اس خچر کو بدکا دیا جس پر آب سوار تھیں۔اور جب آب نے کہا کہ حضرت عثمان ﷺ کے پاس بنوامیہ کے بتامی اور بیواؤں کے اموال کے کاغذات ہیں۔ان کی وفات کے ساتھ ہی بتامیٰ اور بیواؤں کے مال ضائع ہوجائیں گے۔اس کے لئے تو مجھے جانے دو کہ کوئی انتظام کروں تو انہوں نے کہا کہ تُوجھوٹ بولتی ہے( نعوذ باللہ من ذالک)اور پهرتلوار مارکرآپ کی خچر کا تنگ تو ژ دیااور قریب تھا کہ وہ اس انبوہ میں گر کرشہید ہوجا تیں اور بے پردہ ہوتیں کہ بعض سے مسلمانوں نے آ گے بڑھ کرآپ کوسنجالا اور حفاظت سے آپ کے گھر پہنچادیا۔اس خبر کے پہنچتے ہی حضرت عائشہ چ کے لئے چل پڑیں اور جب بعض لوگوں نے آپ کوروکا کہ آپ کے یہاں رہنے سے شاید فساد میں پچھکی ہوتو انہوں نے کہا کہ اگرمیرےبس میں ہوتا تو میں ہرطرح اس فساد کورو کتی لیکن کیاتم چاہتے ہو کہ میرےساتھ بھی وہی سلوک ہو جو آنحضرت سالٹھا آپٹم کی دوسری بیوی ام حبیبہؓ کے ساتھ ہوا ہے اوراس وقت میرے بیانے والابھی کوئی نہ ہو۔خداکی قسم میں اپنے آپ کوایسے خطرہ میں نہ ڈالوں گی

کہ میرے ننگ وناموں پرحرف آئے۔

ان باغیوں نے جب دیکھا کہان کی طرف سے فساد کی کوئی راہ نہیں نگلتی تو آ پ کے گھر پر پتھر مارنے شروع کئے تا کوئی ناراض ہوکران پربھی حملہ کردے توان کوعذرمل جائے کہ ہم یرحملہ کیا گیا تھااس لئے ہم نے بھی حملہ کیا۔ پتھروں کے بڑنے پرحضرت عثمان ؓ نے آواز دی کہا ہےلوگو! خداسے ڈرو دشمن توتم میرے ہو۔اوراس گھر میں تو میر ہے سوااورلوگ بھی ہیں ان کو کیول تکلیف دیتے ہو۔ان بدبختوں نے جواب دیا کہ ہم پھر نہیں مارتے یہ پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اعمال کے بدلے میں پڑ رہے ہیں۔آپ نے کہا کہ پیر جھوٹ ہے تمہارے پتھر تو کبھی ہمیں لگتے ہیں اور کبھی نہیں لگتے اور خدا تعالیٰ کے پتھر تو خالی نہیں جایا کرتے وہ تو نشانہ پرٹھیک بیٹھتے ہیں۔فساد کواس قدر بڑھتا ہوا دیکھ کرحضرت عثمان ؓ نے جاہا کہ مدینہ کےلوگوں کو چھ میں سے ہٹاؤں تا کہ میر ہےساتھ بیٹھی تکلیف میں نہ پڑیں چنانچہ آپ نے تکم دیا کہاہے اہل مدینہ! میں تم کو تکم دیتا ہوں کہاینے گھروں میں میچھ رہواور میرے مکان کے پاس نہآیا کرواور میںتم کوشم دیتا ہوں کہ میری اس بات کو مان لو۔اس پر وہ لوگ بادل نخواستہ اپنے گھروں کی طرف چلے گئے لیکن اس کے بعد چندنو جوانوں کو پہرہ کے لئے انہوں نے مقرر کر دیا۔حضرت عثمان ؓ نے جب صحابہؓ کی اس محبت کو دیکھااور سمجھ لیا که اگر کوئی فساد ہوا توصحابہؓ اور اہل مدینہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔لیکن خاموش نہ رہیں گے تو انہوں نے اعلان کیا کہ حج کا موسم ہے لوگوں کو حسب معمول حج کے لئے جانا چاہئے اورعبداللہ بن عباس اللہ کوجوان لوگوں میں سے تصح جنہوں نے آپ کا دروازہ نہیں چھوڑا تھا۔فرمایا کہتم کو میں حج کا امیر مقرر کرتا ہوں۔انہوں نے کہا اے امیر المؤمنين! خدا كی قسم به جهاد مجھے حج سے بہت زیادہ بیارا ہے مگر آپ نے ان کومجبور کیا کہ فوراً چلے جائیں اور حج کا انتظام کریں۔اس کے بعدا پنی وصیت لکھ کرحضرت زبیر ﷺ کے یاس

بھجوادی اوران کوبھی رخصت کیا۔ چونکہ حضرت ابوبکر ؓ کے چھوٹے لڑ کے محمدان باغیوں کے فریب میں آئے ہوئے تھے۔ان کوایک عورت نے کہلا بھیجا کشمع سے نصیحت حاصل کرووہ خودجلتی ہےاور دوسروں کوروشنی دیتی ہے پس ایسا نہ کرو کہ خود گنچگار ہوکر ان لوگوں کے لئے خلافت کی مندخالی کروجو گنچگارنہیں ۔خوب یا در کھوکہ جس کام کے لئے تم کوشش کرر ہے ہووہ کل دوسروں کے ہاتھ میں جائے گا۔اوراس وقت آج کاعمل تمہارے لئے باعث حسرت ہوگا۔لیکن ان کواس جوش کے وقت اس نصیحت کی قدر معلوم نہ ہوئی۔ غرض ادھرتو حضرت عثمان ؓ اہل مدینہ کی حفاظت کے لئے ان کو باغیوں کا مقابلہ کرنے سے روک رہے تھےاورا دھرآپ کے بعض خطوط سے مختلف علاقوں کے گورنروں کومدینہ کے حالات کاعلم ہوگیا تھا اور وہ چاروں طرف سےلشکر جمع کرکے مدینہ کی طرف بڑھے چلے آرہے تھے۔اسی طرح جج کے لئے جو لوگ جمع ہوئے تھے ان کو جب معلوم ہوا۔تو انہوں نے بھی پیفیصلہ کیا کہ حج کے بعد مدینہ کی طرف سب لوگ جائیں اوران باغیوں کی سرکو ٹی کریں۔جبان حالات کاعلم باغیوں کوہوا توانہوں نے آپس میںمشورہ کیااور فیصلہ کیا كدبيلطى جوہم سے ہوئى ہے كہ ہم نے اس طرح خليفه كامقابله كيا ہے اس سے بيجھے ملنے كا اب کوئی راستنہیں ۔ پس اب یہی صورت نجات کی ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کوئل کر دو۔ جب انہوں نے بیارادہ کر کے حضرت عثان ؓ کے مکان پرحملہ کیا توصحابہؓ تلواریں تھینچ کر حضرت عثمان ؓ کے درواز ہ پرجمع ہو گئے ۔مگر حضرت عثمان ؓ نے ان کومنع کیااور کہا کہتم کومیں ا پنی مدد کے عہدے آزاد کرتا ہوں تم اپنے گھروں کولوٹ جاؤلیکن اس خطرناک حالت میں حضرت عثمانؓ کو تنہا حچوڑ دینا انہوں نے گوارا نہ کیا اور واپس لوٹنے سے صاف انکار کردیا۔اس پروہاسی سالہ بوڑھاوجوہمت میں بہادرجوانوں سے زیادہ تھاہاتھ میں تلوار لے کراور ڈھال پکڑ کراینے گھر کا دروازہ کھول کرمردانہ وارصحابہؓ کورو کنے کے لئے اپنے خون

کے پیاسے دشمنوں میں نکل آیا۔اور آپ کے اس طرح باہر نکل آنے کا بیا اثر ہوا کہ مصری جو اس وقت حمله كرر ہے تھے الٹے ياؤں لوٹ كئے اور آپ كے سامنے كوئى نہ تھرا۔ آپ نے صحابةٌ كو بهت روكا ليكن انہوں نے كہا كەاس معاملەميں ہم آپ كى بات نہ مانيں گے كيونكه آپ کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ آخر حضرت عثمان ان کواینے گھر میں لے آئے اور پھر دروازہ بند کرلیا۔اس وقت صحابہؓ نے ان سے کہا کہ اے امیر المؤمنین اگر آج آپ کے کہنے پر ہم لوگ گھروں کو چلے جائیں تو خدا تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے کتم میں حفاظت کی طاقت تھی چرتم نے حفاظت کیوں نہ کی ۔اور ہم میں اتنی تو طافت ہے کہ اس وقت تک کہ ہم سب مرجا ئیں ان کوآپ تک نہ پہنچنے دیں (ان صحابہؓ میں حضرت امام حسنؓ بھی شامل تھے )جب مفسدوں نے دیکھا کہادھر توصحابہؓ کسی طرح ان کوحضرت عثمان ؓ کے گھر میں داخل ہونے نہیں دیتے اورادھرمکہ کے حاجیوں کی واپسی شروع ہوگئی ہے بلکہ بعض بہادرا پنی سواریوں کو دوڑا کر مدینہ میں پہنچ بھی گئے ہیں ۔اورشام وبصرہ کی فوجیں بھی مدینہ کے بالکل قریب بہنچ گئی ہیں بلکہ ایک دن کے فاصلہ پر رہ گئی ہیں تو وہ سخت گھبرائے اور کہا کہ یا آج ان کاکسی طرح فیصلہ کردو۔ورنہ ہلاکت کے لئے تیار ہوجاؤ۔ چنانچہ چندآ دمیوں نے پیکام اپنے ذمہلیا اور بے خری میں ایک طرف سے کود کرآپ کے آل کے لئے گھر میں داخل ہوئے۔ان میں محمد بن ابی بکر ﷺ بھی تھے جنہوں نے سب سے آ گے بڑھ کر آپ کی داڑھی پکڑی۔اس پر حضرت عثمان ؓ نے فرمایا کہا گرتیراباب ہوتا تو ایبانہ کرتا اور کچھالی پُررعب نگا ہوں سے دیکھا کہان کا تمام بدن کا نینے لگ گیااوروہ اسی وقت واپس لوٹ گئے۔ باقی آ دمیوں نے آپ کو پہلے مارنا شروع کیا۔اس کے بعد تلوار مارکرآ یے گوٹل کردیا۔آپ کی بیوی نے آپ کو بچانا چاہالیکن ان کا ہاتھ کٹ گیا جس وفت آپ کوفتل کیا گیااس وفت آپ قرآن پڑھ رہے تھے اور آپ نے ان قاتلوں کود کی کر قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی بلکہ اس میں مشغول رہے چنانچے ایک خبیث نے

پیر مارکرآپ کے آگے سے قرآن کریم کو پر سے چینک دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیشقی دین سے کیاتعلق رکھتے تھے۔آپ کے قل کرنے کے بعد ایک شور پڑ گیا اور باغیوں نے اعلان كردياكه آب كے گھر ميں جو كچھ ہولوٹ لو۔ چنانچہ آپ كاسب مال واسباب لوٹ ليا گیا۔لیکن اسی پربس نہیں کی گئی بلکہ آپ کے گھر کے لوٹنے کے بعدوہ لوگ بیت المال کی طرف گئے اورخزانہ میں جس قدر روییہ تھاسب لوٹ لیا جس سے ان لوگوں کی اصل نیت معلوم ہوتی ہے یا تو بیلوگ<ضرت عثمان ؓ پرالزام لگاتے تھےاوران کےمعزول کرنے کی یمی وجہ بتاتے تھے کہ وہ خزانہ کے روپیہ کو بری طرح استعال کرتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو دے دیتے ہیں۔ یا خودسر کاری خزانہ کے قفل توڑ کرسب رویبہلوٹ لیااس سے معلوم ہو گیا کہ ان کی اصل غرض دنیاتھی ۔اورحضرت عثمان ؓ کا مقابلہ محض اینے آپ کوآ زاد کرنے کے لئے تھا تا کہ جو چاہیں کریں اور کوئی شخص روک نہ ہو۔ جب حضرت عثمان ؓ شہید ہوئے تو اسلامی کشکر جوشام وبصرہ اور کوفہ ہے آتے تھے ایک دن کے فاصلہ پر تھے ان کو جب بیخبر ملی تو وہ وہ ہیں سے واپس لوٹ گئے تاان کے جانے کی وجہ سے مدینہ میں کشت وخون نہ ہواورخلافت کا معاملہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے سپر دکردیا۔ان باغیوں نے حضرت عثمان ؓ کوشہ پد کرنے اوران کا مال لوٹنے پر بس نہیں کی بلکہ ان کی لاش کو بھی یاؤں میں روندااور فن نہ کرنے دیا۔ آخر جب خطرہ ہوا کہ زیادہ پڑے رہنے سے جسم میں تغیر نہ پیدا ہوجائے۔ تو بعض صحابی فی زات کے وقت پوشیدہ آپ کو فن کر دیا۔

ایک دودن توخوب لوٹ مار کا بازارگرم رہالیکن جب جوش ٹھنڈ اہوا۔ توان باغیوں کو پھر اپنے انجام کافکر ہوا۔ اور ڈرے کہ اب کیا ہوگا۔ چنانچ بعض نے تو یہ بچھ کر کہ حضرت معاویہ ً ایک زبر دست آ دمی ہیں اور ضروراس قتل کا بدلہ لیں گے شام کا رخ کیا اور وہاں جا کرخود ہی واویلا کرنا شروع کر دیا کہ حضرت عثان ﷺ شہید ہو گئے اور کوئی ان کا قصاص نہیں لیتا۔ پچھ

بھاگ کر مکہ کے راستے میں حضرت زبیرؓ اور حضرت عا کشہؓ سے جا ملے اور کہا کہ کس قدرظلم ہے کہ خلیفہ اسلام شہید کیا جائے اور مسلمان خاموش رہیں کچھ بھاگ کر حضرت علی ؓ کے یاس یہنچے اور کہا کہ اس وقت مصیبت کا وقت ہے۔اسلامی حکومت ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہے آپ بیعت لیں تا لوگوں کا خوف دور ہو ۔اورامن وامان قائم ہو جوصحابہؓ مدینہ میں موجود تھے انہوں نے بھی بالا تفاق یہی مشورہ دیا کہاس وقت یہی مناسب ہے کہ آپ اس بوجھ کواپنے سريرركھيں كه آپ كاپيركام موجب ثواب ورضائے اللي ہوگا۔جب چاروں طرف سے آپ کومجبور کیا گیا تو کئی دفعہ انکار کرنے کے بعد آپ نے مجبوراً اس کام کواینے ذمہ لیا اور بیعت لى - اس ميں كوئى شك نہيں كەحضرت على "كاپية على براى حكمت يرمشمل تفا - اگرآپ اس وقت بیعت نه لیتے تو اسلام کواس ہے بھی زیادہ نقصان پہنچتا جوآپ کی اور حضرت معاویی کی جنگ سے پہنچا۔ کیونکہ اس صورت میں تمام اسلامی صوبوں کے آزاد ہوکر الگ الگ بادشاہتوں کے قیام کا اندیشہ تھا۔اور جو بات چارسوسال بعد ہوئی وہ اسی وقت ہوجانی ممکن ہی نہیں بلکہ یقینی تھی۔ پس گو حضرت علی ؓ کا اس وقت بیعت لینا بعض مصالح کے ماتحت مناسب نہ تھا۔اوراسی کی وجہ ہے آپ پر بعض لوگوں نے شرارت سے اور بعض نے غلط فہمی سے بدالزام لگایا کہآ پنعوذ باللہ حضرت عثمان ؓ کے قبل میں شریک تھے اور پیخطرہ آپ کے سامنے بیعت لینے سے پہلے حضرت ابن عباس ؓ نے بیان بھی کردیا تھا اور آپ اسے خوب مسجھتے بھی تھے لیکن آپ نے اسلام کی خاطرا پنی شہرت وعزت کی کوئی پرواہ نہیں کی اورایک بنظير قرباني كرك اين آپ كو ہدف ملامت بناياليكن اسلام كونقصان بہنجنے سے بياليا فجز اه الله عناون جميع المسلمين \_

حبیبا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں قاتلوں کے گروہ مختلف جہات میں پھیل گئے تھے اور اپنے آپ کو الزام سے بچانے کے لئے دوسروں پر الزام لگاتے تھے جب ان کومعلوم ہوا کہ ۱۵۶ انوارخلافت

حضرت علیؓ نےمسلمانوں سے بیعت لے لی ہےتوان کوآپ پرالزام لگانے کاعمدہ موقعہل گیااور بہ بات درست بھی تھی کہآ پ کےار دگر دحضرت عثمان ؓ کے قاتلوں میں سے کچھلوگ جع بھی ہو گئے تھے۔اس لئےان کوالزام لگانے کاعمدہ موقعہ حاصل تھا چنا نچہان میں سے جو جماعت مکه کی طرف گئ تھی اس نے حضرت عائشہ کواس بات پر آ مادہ کرلیا کہ وہ حضرت عثمان ﷺ کے خون کا بدلہ لینے کے لئے جہاد کا اعلان کریں چنانچے انہوں نے اس بات کا اعلان کیا اور صحابة کواپنی مدد کے لئے طلب کیا۔ حضرت طلحہ اور زبیر ؓ نے حضرت علی ؓ کی بیعت اس شرط پر کر لی تھی کہ وہ حضرت عثان ؓ کے قاتلوں سے جلد سے جلد بدلہ لیں گے انہوں نے جلدی کے جومعنی سمجھے تھے وہ حضرت علیؓ کے نز دیک خلاف مصلحت تھی ان کا خیال تھا کہ پہلے تمام صوبوں کا انتظام ہوجائے پھر قاتلوں کوسز ادینے کی طرف تو جہ کی جائے۔ کیونکہ اول مقدم اسلام کی حفاظت ہے قاتلوں کے معاملہ میں دیر ہونے سے کوئی حرج نہیں ۔اسی طرح قاتلوں کی تعیین میں بھی اختلاف تھا جولوگ نہایت افسر دہ شکلیں بنا کرسب سے پہلے حضرت علیؓ کے پاس پینچ گئے تھے اور اسلام میں تفرقہ ہوجانے کا اندیشہ ظاہر کرتے تھے ان کی نسبت حضرت علی ؓ کو بالطبع شبہ نہ ہوتا تھا کہ بیلوگ فساد کے بانی ہیں دوسر بےلوگ ان پرشبہ کرتے تھے اس اختلاف کی وجہ سے طلحہ اور زبیر ؓ نے بیسمجھا کہ حضرت علی ؓ اپنے عہد سے پھرتے ہیں۔ چونکہ انہوں نے ایک شرط پر بیعت کی تھی اور وہ شرط ان کے خیال میں حضرت علیؓ نے یوری نہ کی تھی اس لئے وہ شرعاً اپنے آپ کو بیعت سے آزاد خیال کرتے تھے جب حضرت عائشةٌ کا اعلان ان کو پہنچا تو وہ بھی ان کے ساتھ جاملے اور سب مل کر بصر ہ کی طرف چلے گئے۔بصرہ میں گورنر نے لوگوں کوآپ کے ساتھ ملنے سے باز رکھالیکن جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ طلحہؓ اور زبیرؓ نے صرف اکراہ سے اور ایک شرط سے مقید کر کے حضرت علیؓ کی بیعت کی ہےتوا کثر لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے ۔جب حضرت علی ؓ کواس اشکر کاعلم ہوا تو

آپ نے بھی ایک شکر تیار کیااور بھرہ کی طرف روانہ ہوئے۔بھرہ بننچ کرآپ نے ایک آ دمی کوحضرت عا نَشهٌ اورطلحهٌ اورز بیرٌ کی طرف بھیجا۔وہ آ دمی پہلے حضرت عا نَشہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔اور دریافت کیا کہ آپ کا ارادہ کیا ہے۔انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا ارادہ صرف اصلاح ہےاس کے بعداس شخص نے طلحہ اور زبیر الکو بھی بلوایا۔اوران سے یو چھا کہ آپ بھی اسی لئے جنگ پرآ مادہ ہوئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ ہاں۔اس شخص نے جواب دیا کہ اگرآپ کا منشاءاصلاح ہے تو اس کا پیطریق نہیں جوآپ نے اختیار کیا ہے اس کا نتیجہ تو فساد ہےاس وقت ملک کی الیی حالت ہے کہا گرایک شخص کوآی قبل کریں گے تو ہزاراس کی تائیر میں کھڑے ہوجائیں گے اوران کا مقابلہ کریں گے تو اور بھی زیادہ لوگ ان کی مدد کے لئے کھڑے ہوجائیں گے۔پس اصلاح بیہ ہے کہ پہلے ملک کواتحاد کی رسی میں باندھا جائے پھرشریروں کوسزا دی جائے ورنہ اس بدامنی میں کسی کوسزا دینا ملک میں اور فتنہ ڈلوانا ہے۔حکومت پہلے قائم ہوجائے تو وہ سزادے گی۔ یہ بات سن کرانہوں نے کہا کہ اگر حضرت علی کا یہی عندیہ ہے تو وہ آ جا نیں ہم ان کے ساتھ ملنے کو تیار ہیں۔اس پر اس شخص نے حضرت علی ؓ کواطلاع دی اورطرفین کے قائم مقام ایک دوسرے کو ملے اور فیصلہ ہو گیا کہ جنگ کرنا درست نہیں صلح ہونی چاہئے۔

جب بیخبر سبائیوں کو (یعنی جوعبداللہ بن سباکی جماعت کے لوگ اور قاتلین حضرت عثمان سبخی کی بینجی تو ان کوسخت گھبراہٹ ہوئی۔اورخفیہ خفیہان کی ایک جماعت مشورہ کے لئے اکٹھی ہوئی۔انہوں نے مشورہ کے بعد فیصلہ کیا کہ مسلمانوں میں صلح ہوجانی ہمارے لئے سخت مضر ہوگی۔ کیونکہ اسی وقت تک ہم حضرت عثمان کے قبل کی سزاسے نج سکتے ہیں جب تک کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے۔اگر صلح ہوگئی اور امن ہوگیا تو ہمارا ٹھکانا کہیں نہیں۔اس لئے جس طرح سے ہوسلے نہ ہونے دو۔اشنے میں حضرت علی تو ہمارا ٹھکانا کہیں۔اور

آپ کے پہنچنے کے دوسرے دن آپ کی اور حضرت زبیر ؓ کی ملا قات ہوئی۔وقت ملا قات حضرت علیؓ نے فرمایا کہآ پ نے میر بےلڑنے کے لئے تولشکر تیار کیا ہے مگر کیا خدا کے حضور میں پیش کرنے کے لئے کوئی عذر بھی تیار کیا ہے۔آپ لوگ کیوں اپنے ہاتھوں سے اس اسلام کے تباہ کرنے کے دریے ہوئے ہیں جس کی خدمت سخت جا نکامیوں سے کی تھی۔کیا میں آپ لوگوں کا بھائی نہیں۔پھر کیا وجہ ہے کہ پہلے تو ایک دوسرے کا خون حرام سمجھا جاتا تھا ليكن اب حلال ہوگياا گركوئي نئي بات پيدا ہوئي ہوتی تو بھي بات تھي جب كوئي نئي بات پيدا نہیں ہوئی تو پھریپہ مقابلہ کیوں ہےاس پر حضرت طلحہؓ نے کہا۔وہ بھی حضرت زبیرؓ کےساتھ تھے کہا کہ آپ نے حضرت عثمان میں کے قل پرلوگوں کوا کسایا ہے۔حضرت علی شنے فرمایا کہ میں حضرت عثمان ؓ کے قبل میں شریک ہونے والوں پرلعنت کرتا ہوں پھرحضرت علی ؓ نے حضرت زبیر ﷺ سے کہا کہ کیاتم کو یا زنہیں کہ رسول کریم سالٹھ آپہتم نے فرمایا تھا کہ خدا کی قشم توعلی ﷺ سے جنگ کرے گا اور تُو ظالم ہوگا۔ بین کرحضرت زبیرؓ اپنے کشکر کی طرف واپس لوٹے اورفشم کھائی کہ وہ حضرت علی سے ہرگز جنگ نہیں کریں گے اور اقرار کیا کہ انہوں نے اجتہاد میں غلطی کی ۔جب پیخبرلشکر میں پھیلی تو سب کو اطمینان ہوگیا کہ اب جنگ نہ ہوگی بلکہ سلح ہوجائے گی لیکن مفسدوں کوسخت گھبرا ہٹ ہونے لگی ۔اور جب رات ہوئی تو انہوں نے سلح کو رو کنے کے لئے بیتدبیر کی کہان میں سے جوحضرت علی ٹے ساتھ تھے انہوں نے حضرت عائشۃ اورحضرت طلحۃ وزبیرؓ کےلشکر بررات کے وقت شبخون ماردیا ۔اور جوان کےلشکر میں تھے انہوں نے حضرت علی کے کشکر پر شب خون ماردیا جس کا متیجہ یہ ہوا کہ ایک شور یڑ گیا۔ اور ہر فریق نے خیال کیا کہ دوسرے فریق نے اس سے دھوکا کیا حالانکہ اصل میں صرف سیائیوں کا ایک منصوبہ تھا۔ جب جنگ شروع ہوگئ توحضرت علیؓ نے آواز دی کہ کوئی شخص حضرت عائشہ ؓ کو اطلاع دے۔شاید ان کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ اس فتنہ کو دور

کردے۔ چنانچہ حضرت عائشہ کااونٹآ گے کیا گیالیکن نتیجہاوربھی خطرناک نکلامفسدوں نے ید دی کھر کہ ہماری تدبیر پھر الٹی پڑنے لگی۔حضرت عائشہ کے اونٹ پرتیر مارنے شروع کئے۔حضرت عائشہؓ نے زورزورسے پکارنا شروع کیا کہا ہےلوگو! جنگ کوترک کرو۔اورخدااور یوم حساب کو یا د کرولیکن مفسد بازنہ آئے اور برابر آپ کے اونٹ پرتیر مارتے چلے گئے۔ چونکہ اہل بھر ہاں لشکر کے ساتھ تھے جوحضرت عائشہ کے اردگر دجمع ہوا تھا۔ان کو یہ بات دیکھ کرسخت طیش آیااورام المؤمنین کی بیدگشاخی دیکچران کےغصہ کی کوئی حد نہ رہی اورتلواریں تھینچ کرلشکر مخالف يرحمله آور ہوگئے ۔اوراب بيرحال ہوگيا كەحضرت عائشةٌ كا اونٹ جنگ كا مركز بن گیا۔ صحابہ اور بڑے بڑے بہا دراس کے اردگر دجمع ہو گئے اور ایک کے بعد ایک تل ہونا شروع ہوالیکن اونٹ کی ماگ انہوں نے نہ حچیوڑی۔حضرت زبیر ؓ تو جنگ میں شامل ہی نہ ہوئے اور ایک طرف نکل گئے مگرایک شقی نے ان کے پیچھے سے جاکراس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے ان کوشہید کردیا۔حضرت طلحہ عین میدان جنگ میں ان مفسدوں کے ہاتھ سے مار ہے گئے۔جب جنگ تیز ہوگئ تو بیدد کچھ کر کہاس وقت تک جنگ ختم نہ ہوگی جب تک حضرت عا کُشۃٌ کو درمیان سے ہٹایا نہ جائے۔بعض لوگوں نے آپ کے اونٹ کے یاؤں کاٹ دیئے۔اور ہودج اتار کرزمین برر کھ دیا۔ تب کہیں جا کر جنگ ختم ہوئی۔ اس واقعہ کود کیھ کر حضرت علی <sup>ط</sup> کا چ<sub>ب</sub>رہ مارے رنج کے سرخ ہوگیالیکن بہ جو کچھ ہوااس سے جارہ بھی نہ تھا جنگ کے ختم ہونے پر جب مقتولین میں حضرت طلحہ کی کغش ملی توحضرت علی ٹنے سخت افسوں کیا۔ ان تمام وا قعات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس لڑائی میں صحابہؓ کا ہرگز کوئی دخل نہ تھا بلکہ بیہ شرارت بھی قاتلان عثمان ؓ کی ہی تھی۔اور بیہ کہ طلحہؓ اور زبیرؓ حضرت علیؓ کی بیعت ہی میں فوت ہوئے کیونکہ انہوں نے اپنے ارادہ سے رجوع کرلیا تھا اور حضرت علی ؓ کا ساتھ دینے کا اقر ار کرلیا تھا۔ لیکن بعض شریروں کے ہاتھوں سے مارے گئے چنانچی<sup>حض</sup>رت علی ٹنے ان کے قاتلوں پرلعنت بھی گی۔

ادھر تو یہ جنگ ہورہی تھی۔ادھر عثمان ؓ کے قاتلوں کا گروہ جو معاویہؓ کے یاس جلاا گیا تھا۔اس نے وہاں ایک کہرام مجادیا۔اوروہ حضرت عثمانؓ کابدلہ لینے پرآ مادہ ہو گئے۔جب حضرت علی ؓ کےلشکر سے ان کالشکر ملا۔اور درمیان میں صلح کی بھی ایک راہ پیدا ہونے گی تو ایک جماعت فتنہ پردازوں کی حضرت علی ؓ کا ساتھ حچیوڑ کرالگ ہوگئی۔اوراس نے بیشور شروع كرديا كه خليفه كاوجود ہى خلاف شريعت ہے احكام تو خدا تعالى كى طرف سے مقرر ہى ہیں باقی رہاانتظام مملکت سو بیایک انجمن کے سپر دہونا جائے کسی ایک شخص کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہئے ۔اور پہلوگ خوارج کہلائے۔اب بھی جولوگ ہمار سے خالف ہیں ان کا یہی دعویٰ ہے اور ان کے وہی الفاظ ہیں جوخوارج کے تھے۔اور پیجی ہماری صداقت کا ایک ثبوت ہے کہ ان لوگوں کو اس جماعت سے مشابہت حاصل ہے جسے کل مسلمان بالا تفاق کراہت کی نگاہ سے دیکھتے چلے آئے ہیں اوران کی غلطی کے معتر ف ہیں۔ ابھی معاملات پوری طرح سلجھے نہ تھے کہ خوارج کے گروہ نے پیمشورہ کیا کہاس فتنہ کواس طرح دورکرو کہ جس قدر بڑے آ دمی ہیں ان گوقل کردو۔ چنانچہ ان کے دلیریہ اقرار کر کے نکلے کہان میں سے ایک حضرت علی ؓ کو ،ایک حضرت معاوییؓ کواور ایک عمرو بن العاص ؓ کو ایک ہی دن اورایک ہی وقت میں قتل کر دے گا۔جوحضرت معاوییؓ کی طرف گیا تھااس نے تو حضرت معاويةٌ پرحمله كياليكن اس كي تلوار شيك نہيں لگي اور حضرت معاويةٌ صرف معمولي زخمي ہوئے۔وہ شخص پکڑا گیا اور بعداز ال قتل کیا گیا۔جوعمرو بن العاص ؓ کو مارنے گیا تھا وہ بھی نا کام رہا۔ کیونکہ وہ بوجہ بیاری نماز کے لئے نہآئے جو شخص ان کونماز پڑھانے کے لئے آیا تھا اس نے اس کو ماردیا اورخود پکڑا گیااور بعدازاں مارا گیا۔ جوشخص حضرت علی ؓ کو مارنے کے لئے نکلا تھااس نے جبکہ آپ میں کی نماز کے لئے کھڑے ہونے لگے آپ برحملہ کیا اور آپ خطرنا ک طور پر زخمی ہوئے آپ پرحملہ کرتے وقت اس شخص نے بیالفاظ کیے کہا ہے گیا ! تیرا

حت نہیں کہ تیری ہر بات مانی جایا کرے بلکہ بیت صرف اللہ کو ہے(اب بھی غیر مبائعین ہم پرشرک کا الزام لگاتے ہیں)

ان سب وا تعات کومعلوم کر کے آپ لوگوں نے معلوم کرلیا ہوگا کہ یہ سب فتنہ انہی لوگوں کا ٹھا یا ہوا تھا جو مدینہ میں نہیں آتے تھے۔ اور حضرت عثمان سے واقفیت نہ رکھتے تھے آپ کے حالات نہ جانتے تھے، آپ کے اخلاص، آپ کے تقویل، اور آپ کی طہارت سے ناواقف تھے آپ کی دیانت اور امانت سے بے خبر تھے۔ چونکہ ان کو شریروں کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ خلیفہ خائن ہے، بددیانت ہے، فضول خرچ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ اس لئے وہ گھر بیٹھے ہی ان باتوں کو درست مان گئے اور فتنہ کے پھیلانے کا موجب ہوئے۔ لیکن اگروہ مدینہ میں آتے۔ حضرت عثمان سی کی خدمت میں بیٹھتے آپ کے حالات اور خیالات سے واقف موتے تو بھی ایسانہ ہوتا جیسا کہ ہوا۔

میں نے ان حالات کو بہت مختر کردیا ہے ور نہ بیا تنے لمجاورا یسے دردنا ک ہیں کہ سننے والے کے رونگئے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ پس یا درکھو کہ بیہ وہ فتنہ تھا جس نے مسلمانوں کے ۲۷ فرقے نہیں بلکہ ۲۷ ہزار فرقے بنادیئے۔ گراس کی وجہوبی ہے جومیں نے گئ دفعہ بتائی ہے کہ وہ لوگ مدینہ میں نہ آتے تھے۔ ان باتوں کوخوب ذہن نثین کرلو کیونکہ تمہاری جماعت میں بھی ایسے فتنے ہوں گے جن کا علاج یہی ہے کہ تم بار بار قادیان آو اور شیح سیح کے عاملات میں ہوں گے جن کا علاج یہی ہے کہ تم بار بار قادیان آو اور شیح سیح کے حالات سے واقفیت پیدا کرو۔ میں نہیں جانتا کہ یہ فتنے کس زمانہ میں ہوں گے لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ہوں گے ضرور لیکن اگر تم قادیان آو گے اور بار بار آو کے تو ان فتنوں کے دور جانتا ہوں کہ ہوں گے ضرور لیکن اگر تم قادیان آو گے اور بار بار آو کے تو ان فتنوں کے دور کرنے میں کا میاب ہوجاؤ کے۔ پس تم اس بات کوخوب یا در کھواور اپنی نسلوں در نسلوں کو یاد کراؤ تا کہ اس زمانہ میں کا میاب ہوجاؤ کے۔ پس تم اس بات کوخوب یا در کھواور اپنی نسلوں در نسلوں کو یاد کراؤ تا کہ اس زمانہ میں کا میاب ہوجاؤ کے سے بہوئی ہیں ان کے انسداد کی کوشش کرو۔ فتنہ اور فساد

١٦ انوارخلافت

پھیلا نے والوں پرکبھی حسن طنی نہ کرنا۔اوران کی کسی بات پر تحقیق کئے بغیراعتبار نہ کر لینا۔کیا اس وقت تم نے ایسےلوگوں سے نقصان نہیں اٹھا یا ضرورا ٹھایا ہے پس اب ہوشیار ہوجاؤاور جہاں کوئی فتنہ دیکھوفوراً اس کا علاج کرو۔تو بہ اور استغفار پر بہت زور دینا۔ دیکھواس وقت بھی کس طرح دھو کے دیئے جاتے ہیں۔ہمارے مخالفین میں سے ایک سرکر دہ کا خط میر حامد شاہ صاحب کے پاس موجود ہےجس میں وہ انہیں لکھتے ہیں کہ نور دین اسلام کا خطرناک شمن ہےاورانجمن پرحکومت کرنا چاہتا ہے۔شاہ صاحب تو چونکہ قادیان آنے جانے والے تھے اس لئے ان پراس خط کا کچھا ثر نہ ہوا۔لیکن اگر کوئی اور ہوتا جوقادیان نہآیا کرتا تو وہ ضرور حضرت مولوی صاحب کے متعلق برطنی کرتا۔اور کہتا کہ قادیان میں واقعی اندھیریٹرا ہوا ہے۔اسی طرح اور بہت ہی باتیں ان لوگوں نے پھیلائی ہیں لیکن اس وقت تک خدا کے فضل ہے انہیں کچھ کامیا بی نہیں ہوئی لیکن تم اس بات کے ذمہ دار ہو کہ شریر اور فتنہ انگیز لوگوں کو کرید کرید کرنکالواوران کی شرارتوں کےرو کئے کا انتظام کرو۔ میں نے تہمیں خدا تعالیٰ سے ملم یا کر بتادیا ہے اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس نے اس طرح تمام سیحے وا قعات کو یججا جمع کر کے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے جن سے معلوم ہوجائے کہ پہلے خلیفوں کی خلافتیں اس طرح تباہ ہوئی تھیں۔پستم میری نصیحتوں کو یا در کھوتم پر خدا کے بڑے فضل ہیں اورتم اس کی برگزیدہ جماعت ہو۔اس لئے تمہارے لئے ضروری ہے کہاینے پیشروؤں سے نصیحت کپڑو۔خدا تعالیٰ قر آنشریف میں لوگوں پرافسوں کا اظہار کرتا ہے کہ پہلی جماعتیں جو ہلاک ہوئی ہیںتم ان سے کیوں سبق نہیں لیتے ہم بھی گزشتہ وا قعات سے سبق لو۔ میں نے جو وا قعات بتائے ہیں وہ بڑی زبردست اورمعتبر تاریخوں کے واقعات ہیں جو بڑی تلاش اور کوشش سے جمع کئے گئے ہیں اوران کا تلاش کرنا میرافرض تھا کیونکہ خدا تعالیٰ نے جبکہ مجھے خلافت کے منصب پر کھڑا کیا ہے تو مجھ پرواجب تھا کہ دیکھوں پہلے خلیفوں کے وقت کیا ہوا

تھااس کے لئے میں نے نہایت کوشش کے ساتھ حالات کوجمع کیا ہے۔اس سے پہلے کسی نے ان وا قعات کواس طرح ترتیب نہیں دیا۔ پس آپ لوگ ان باتوں کوسمجھ کر ہوشیار ہوجا ئیں اور تیار ہیں۔ فتنے ہوں گےاور بڑے شخت ہوں گےان کو دور کرناتمہارا کام ہے۔خدا تعالیٰ تمہاری مد دکرے اورتمہارے ساتھ ہواور میری بھی مدد کرے اور مجھ سے بعد آنے والے خلیفوں کی بھی کرے اورخاص طور پر کرے کیونکہان کی مشکلات مجھ سے بہت بڑھ کراور بہت زیادہ ہوں گی دوست کم ہوں گے اور دشمن زیادہ۔اس وقت حضرت مسیح موعودٌ کے صحابیہؓ بہت کم ہوں گے۔ مجھے حضرت علی ؓ کی بیہ بات یا دکر کے بہت ہی در دپیدا ہوتا ہے۔ان کوکسی نے کہا کہ حضرت ابوبکر ؓ اور عمرؓ کے عہد میں توایسے فتنے اور فساد نہ ہوتے تھے جیسے آپ کے وقت میں ہورہے ہیں۔آپ نے اسے جواب دیا کہ او کم بخت! حضرت ابو بکر اور عمر ا ماتحت میرے جیسے تخص تھے اور میرے ماتحت تیرے جیسے لوگ ہیں۔غرض جوں جوں دن گزرتے جائیں گے حضرت مسج موعود کے صحبت یافتہ لوگ کم رہ جائیں گے۔اورآپ کے تیار کردہ انسان قلیل ہوجا نمیں گے۔ پس قابل رحم حالت ہوگی اس خلیفہ کی کہ جس کے ماتحت ا پیےلوگ ہوں گے۔خدا تعالیٰ کا رحم اورفضل اس کے شامل ہواوراس کی برکات اوراس کی نصرت اس کے لئے نازل ہوں جسے ایسے مخالف حالات میں اسلام کی خدمت کرنی پڑے گی۔اس وقت تو خدا تعالی کا فضل ہے کہ حضرت مسیح موعودٌ کے بہت سے صحابہ موجود ہیں۔جن کے دل خشیت الٰہی اپنے اندرر کھتے ہیں لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔اور بعد میں آنے والے لوگ خلیفوں کے لئے مشکلات پیدا کریں گے۔ میں خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ خدا آنے والے زمانہ میں اپنے فضل اور تائیہ سے ہماری جماعت کو کامیاب کرے اور مجھے بھی ایسے فتنوں سے بحائے اور مجھ سے بعد میں آنے والوں کو بھی بھائے ۔ آمین نحمد ه ونصلى على رسوله الكريم

بسم الله الرحمان الرحيم

# تقرير حضرت فضل عمرخليفة الشيح الثاني

(جوحضورنے ۲۰ سارد تمبر ۱۹۱۵ء کومسجد اقصلی میں بوقت ۷ بجے ضبح فرمائی)

حضرت سے موعودعلیہ السلام کے کرشن، بدھ، سے

اورمہدی ہونے کا ثبوت میں میں میں میں میں میں اور می

## تمام مذاهب ایک ہی مذہب کی شاخیں ہیں

اس میں کوئی شک نہیں ہوسکتا کہ دنیا میں اس وقت جس قدر مذاہب موجود ہیں وہ تمام کے تمام درحقیقت کسی ایک ہی مذہب کی شاخیں ہیں اور ان کی جڑا یک ہی ہے مثلاً مسلمانوں میں ہی دیکھ لوکئی ایک فرقے ہیں ،کوئی شافعی ،کوئی شافعی ،کوئی حنبلی ،کوئی ماکمی ،کوئی شیعہ ،کوئی سے ،کوئی خارجی ہے ،کوئی چگڑالوی یہ مختلف فرقے ہیں مگر ان تمام کی اصل درحقیقت ایک ہی ہے اور یہ مختلف فقہاء کے نکلنے کی وجہ سے پیدا ہوگئے ہیں۔اسلام

ا۲۱ انوارخلافت

اصل میںایک ہی تھااوراس کےاصول اورفر ورغ بھی ایک ہی تھے لیکن جب مختلف علماء نکلے اور انہوں نے قرآن کریم کی آیات کے مختلف معنی کئے تو کچھ کچھ لوگ ہرایک کے ساتھ شامل ہو گئے۔اس لئے کوئی ماکلی بن گیا کوئی شافعی ،کوئی حنبلی بن گیا،کوئی حنفی ،کوئی شبیعہ بن گیا کوئی سنی پس جس طرح اسلام کے سب فرقوں میں یہ بات یائی جاتی ہے اسی طرح تمام مذاہب میں بھی یہی بات ہے۔جس وثت بنی نوع انسان پیدا ہوئے تھے اس وفت خدا تعالیٰ نے ایک ہی مذہب پرسب کو قائم کیا تھااورسب کا ایک ہی مذہب تھا۔لیکن جب بیلوگ اینے مذہب میں ست ہو گئے اور دنیا میں پڑ کر خدا تعالی کو بھول گئے تو خدا کی طرف سے ان میں ایک نبی مبعوث ہوا۔اس نے ان کو کہا کہ آؤ میں تمہیں خدا کی طرف لے حاوُں اور تمہاری سستی اور کا ہلی دور کر کے تمہیں یاک وصاف کردوں۔اس وقت کچھلوگ تو ایسے نکلے جنہوں نے ضد، تکبر اور عزت کے گھمنڈ کی وجہ سے اسے قبول نہ کیا اس لئے ان کی دو جماعتیں بن كئيں۔ايك وہ جس نے دنيا كے لحاظ سے سب سے پہلے آنے والے نبى كو قبول كيا اور دوسرى وہ جس نے قبول نہ کیا۔اور اس طرح اس نبی کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں میں فرق ہو گیا لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس نبی کو مانا تھا ان میں آ ہستہ آ ہستہ کمزوریاں، بدیاں اور برائیاں آنی شروع ہوگئیں ۔اوران میں سے کچھ عرصہ کے بعدا یسےلوگ پیدا ہو گئے جودین میں بہت کمزور تھے اس لئے بچھ مدت کے بعدان کی حالت بدل گئی۔اوروہ ویسے نہ رہے جیسے نبی کے زمانہ میں تھے۔ بلکہ دین سے بے بہرہ ہو گئے اس لئے ایک اور نبی آیااوراس نے آکر سب کواپنی طرف بلایالیکن اس کو پہلے نبی کے پچھ ماننے والوں نے اور پچھ نہ ماننے والوں نے قبول کیا۔اس وقت تین مذاہب کےلوگ ہو گئے ایک وہ جنہوں نے پہلے نبی کونہ مانا تھااور دوسرے کو بھی نہ مانا دوسرے وہ جنہوں نے پہلے نبی کوتو مان لیا تھا مگر دوسرے کو نہ مانا تھا اور تیسرے وہ جن میں کچھالیے شامل تھے جنہوں نے پہلے نبی کو مانا تھا۔اور کچھ عرصہ تو یہی تین

مذہب رہے۔مگر جب دوسرے نبی کے ماننے والےلوگوں میں بھی نقص پیدا ہو گئے اور وہ خدا کے پیارے اور پسندیدہ نہ رہے تو خدا تعالیٰ نے ایک تیسرا نبی بھیجا۔ جس کو پہلے تین مذاہب کے لوگوں میں سے کچھ کچھ نے قبول کیااب جار مذہب ہو گئے۔ایک مدت تک تواس چو تھے نبی کے تابع لوگ اس قابل رہے کہ خدا تعالیٰ کے احکام کو بجالاتے اور اس کی رضامندی کے حاصل کرنے والے کام کرتے لیکن رفتہ رفتہ پیجی خدا کو بھول گئے۔اوران میں ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے نبی کے ذریعہ خدا تعالی کے نشان نہ دیکھے تھے اس لئے ان میں بدیاں اور نقص پیدا ہو گئے۔جب خدا تعالیٰ نے ان کی بیرحالت دیکھی تو ایک اور نبی بھیج دیا جس کے آنے برایک اور مذہب بن گیا۔غرض اسی طرح نبی پرنبی آنا شروع ہوا۔اور جماعت یر جماعت بننی شروع ہوئی۔اور بیراس کا نتیجہ ہے کہ آج ہزاروں ہزار مذاہب دنیا پرموجود ہیں ۔اور جومٹ گئے ہیں ان کا کچھ یو چھوہی نہ۔آج کل الیمی کتا ہیں بنی ہیں جن میں پید کھایا گیاہے کہ آج تک کس قدر مذاہب ہوئے ہیں۔اس وقت تک ایک ایس ہی کتاب کی بائیس جلدیں حیے یہ ہیں اس میں عام طور پرایک صفحہ سے زیادہ ایک مذہب کے حالات کے لئے نہیں دیاجا تامگر پھربھی بہت بڑی ضخیم کتاب بن گئی ہے۔

### ساری دنیا کے لئے ایک مذہب

غرض اس قدر مذاہب درحقیقت مختلف انبیاء کے انکار کے نتیجہ میں پیدا ہو گئے ہیں۔ نبی پر نبی آئے۔اور ہر نبی کے آنے پر ایک اور فرقہ پیدا ہو گیا۔جس سے اختلاف بڑھتا گیا اور بہت ہی بڑھ گیا حتی کہ خدا تعالی نے جب دیکھا کہ انسان بے انتہاء فرقوں میں متفرق ہو گئے ہیں حق اور صدافت سے بہت دور چلے گئے ہیں ظلمت اور تاریکی میں بہت بڑھ گئے ہیں فست و فجور میں بہت بڑھ گئے ہیں عصیان اور طغیان میں حدسے گزر گئے ہیں تو اس نے اس

طرف توجہ کی اوراس کی غیرت نے جوش مارااوراس کی ربوبیت نے جاہا کہ جس طرح ابتداء میں دنیامیں ایک مذہب تھااوراسی ایک پر ہی سب لوگ تھے پھرایسا ہی ہو۔اس کے لئے اس نے ایک ایبا نبی بھیجا جو تمام دنیا کے لئے تھا اور جوسب کو ایک کرنے آیا تھا اوروہ آنحضرت سلِّ اللَّهِ اللَّهِ من تصدفدا تعالى نے جاہا كہ جس طرح وہ آسان پرايك ہے اس طرح اس کے بندوں میں بھی ایک ہی رسول آئے جوتمام دنیا کواس کی طرف بلائے۔ چنانچہ ایک ایسا ہی نبی آیا۔لیکن سنت اللہ کے مطابق ضروری تھا کہ جس طرح اس سے پہلے آنے والے نبیوں کی مخالفت کی گئی اسی طرح اس کی بھی کی جائے۔اور مخالفت کا ہوناضروری بھی ہے کیونکہ جب تک مخالفت نه ہوصداقت اور حقانیت اچھی طرح نہیں کھلتی ۔پیں ضروری تھا کہ اس نبی کی مخالفت بھی ہو۔ چنانچہ ہوئی اور بڑے زور سے ہوئی اس لئے ایک اور مذہب قائم ہوگیا۔لیکن اس نبی کےمبعوث کرنے سے جوخدا تعالیٰ کا بیمنشاءتھا کہتمام دنیا پرایک مذہب ہو۔وہ زائل نہ ہوا خدا تعالیٰ نے اس کے لئے بیتجویز کی کہ آنحضرت سالٹھا آیا ہم کے ذریعہ اس کی ابتداء کی اور حضرت مسیح موعود علیهالسلام پراس کی انتهاء رکھی۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے فرمادیا  $\sim$ د هُوَالَّذِيْ آرُسَلَ رَسُوْلَهُ بِٱلْهُلٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ  $\sim$ وَلَوْ كَرِهَالْمُشْرِكُونَ۞ (الصّف: ١٠)

خداوہ ہے جس نے اپنا ایک رسول ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور اس لئے بھیجا ہے تا کہ تم سب ایک امت بن جاؤ۔ اور ایسا ہی ضرور ہوکر رہے گا۔ خواہ مشرک لوگ اس کو نالپند ہی کرتے ہوں۔ تمام علم حقیقی علم رکھنے والے اس بات پرمتفق ہیں کہ یہ آیت مسے موعود کے متعلق ہے۔ تو خدا تعالی نے اپنی اس تجویز کو آنحضرت سالٹھ آلیے تم کے وقت میں پورا نہ کیا بلکہ آپ کے خادموں میں سے ایک کورسول بنا کر کھڑا کردیا اور اس کے ہاتھ سے اس غرض کو پورا کرایا۔ اس میں شک نہیں کہ آنحضرت سالٹھ آلیے تم کو خدا تعالی نے تمام دنیا کے لئے بھیجا اور چاہا کہ تمام دنیا کوآپ کے ذریعہ اکٹھا کرے مگراپنی بہت مصلحتوں اور حکمتوں کی بناء پریہ کیا کہ اس ارادہ کو حضرت مسیح موعود کے وقت یورا کرے۔ان حکمتوں کومیں انشاءاللہ آگے چل کربیان کروں گا۔

## خدا تعالی کے تمام کام تدبیر سے ہوتے ہیں۔

خدا تعالی نے تمام دنیا کوایک مذہب پر قائم کرنے کے لئے ایک تدبیر فر مائی۔اور خدا تعالیٰ کی بہی سنت ہے کہ اس کے تمام کا م تدبیر سے ہی ہوتے ہیں ۔وہ لوگ جو پیہ کہتے ہیں کہ آسان سے فرشتے آئیں اور ہمارے لئے سب کچھ بیان کریں۔وہ غلط کہتے ہیں۔خدا تعالیٰ آنحضرت سلس السلامية كوفاطب كرك فرماتا ب وَلَقَلْ خَلَقْنَا السَّلُونِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُهَا فِيْ سِتَّةِ آيَّامِر ۗ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لَّغُوْبِ ۖ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (قَ:٣٩٠م) کہ ہاوجوداس طاقت اور قدرت کے کہ میں گُٹی سےسب کچھے پیدا کرسکتا ہوں۔ پھر بھی میں نے زمین وآ سان اور جو کچھان کے اندر ہے چھ ہی دن میں بنایا ہے۔ہم سارے کام کوتو کُنْ ہے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہماری حکمت اور مصلحت حیامتی ہے کہ ہم آ ہنتگی ہے کریں اور ہم اس طرح کام کرنے سے تھکتے نہیں اور نہ ہی گھبراتے ہیں۔پس جبکہ ہم باوجود سب طرح کی طاقت رکھنے کے آہشگی سے کام کرنے سے نہیں گھبراتے تو جوانسان ہے اس خیال سے کیوں گھبرا تا ہے کہاس قدر دیر سے کیوں اسلام کی ترقی ہور ہی ہے۔ مجھے تو چاہئے کہ تیر ہے مخالفین جو کچھ بھی کہیں اس سے ذرا نہ گھبرائے اور خدا کے حضور گر کر صبح اور شام اس کی تسبیح کرے۔وہ خودتیرےسب کا موں کوکر دے گا اورتیرے دشمنوں کوتباہ کر دے گا۔ غرض خدا تعالیٰ کے ہرایک کام میں آ ہتگی اور ترتیب ہوتی ہے۔اور خدا تعالیٰ نے ہر ایک کام کے لئے ایک تدبیر کی ہوئی ہے۔دیکھودنیا کی ہدایت کے لئے خدا تعالیٰ کی طرف

سے نبی آتے ہیں جو دومرے انسانوں کی طرح ایک انسان ہی ہوتے ہیں لیکن ان کے منوانے کے لئے بھی پنہیں ہوا کہ آسان سے فرشتے اترے ہوں۔اور آ کرکہا ہو کہ ان نبیوں کو مان لواور کبھی پنہیں ہوا کہ انبیاءً کے منکروں پر آسان سے گولے برہے ہوں۔ بلکہ قحط یڑتے ہیں، زلازل آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں اور بھی بہت سی بلائیں نازل ہوتی ہیں لیکن نادان یہی کہتے ہیں کہ یہ کوئی نشان نہیں ہیں بیتو پہلے بھی ہوا کرتے تھے۔تو خدا تعالی ہرایک کام کے لئے تدبیر فرما تا ہے جیسا کہ آنحضرت سالٹھا پہلے کی کامیابی کے لئے تدبیر کی تھی اس کام کے لئے بھی خدا تعالیٰ نے تدبیر کی ۔ آنحضرت سالیٹھائیلم کے زمانہ میں بھی خدا نے یہودکوسز ا دینے کے لئے ایک تدبیر فر مائی تھی جو بتھی کہ جب آنحضرت صلی ٹھا ایہ مدینہ میں تشریف لائے توآپ نے کفار سے معاہدہ کیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی فساد نہ کیا جائے اور مدینہ کی حفاظت میں مل کر کام کریں لیکن باوجود اس معاہدہ کے وہ شرارتوں سے باز نہ آتے۔آنحضرت سلیٹھا ہم ان کو معاف کردیا کرتے لیکن جب حالت بہت خطرناک ہوگئی اوررسول کریم صلّانٹھالیلم پر پتھر گرا کوتل کرنے کامنصوبہانہوں نے کیا اور جنگ احزاب کے وقت جبکہ مسلمانوں کی حالت سخت نازک ہورہی تھی برخلاف معاہدہ کے کفار ہےمل کرمسلمانوں کو ہلاک کرنا چاہا تو ان کےخلاف جنگ کرنے کا حکم ہوا۔لیکن حبیبا کہ رسول کریم سالٹھ آیا ہم کا طریق تھا آپ غالباً اس جنگ کے بعد بھی ان لوگوں سے نرمی کرتے لیکن خدا تعالی چاہتا تھا کہ انہیں سزا ہو اس لئے اس نے ایک تدبیر فر مائی۔آنحضرت سالیٹالیل نے جب ان یہود کو کہا کہ آؤ میں تمہاری شرارت کے متعلق فیصلہ کروں تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تمہارا فیصلہ ہیں مانتے۔آپ نے فرمایا اچھا بتاؤتم اس معاملہ میں کس کومنصف مقرر کرتے ہوانہوں نے ایک آ دمی کا نام لیا لیکن جس کا انہوں نے نام لیا تھااسی نے ان کے متعلق بیو فیصلہ کیا کہ ان کے سب قابل جنگ مردوں کوقل کر دیا

۱۲۸ انوارخلافت

جائے۔اگر آنحضرت سلی اللہ اللہ کے دو بھائی قبیلہ کے دو بھائی قبیلہ کے دو بھائی قبیلہ کے دو بھائی قبیلوں سے زم برتاؤ کر چکے تھے۔لیکن خدا تعالی چونکہ چاہتا تھا کہ انہیں ان کے اعمال کی سزا ملے اس لئے اس نے بید بیر کردی کہ انہیں کی زبانی ایک شخص مقرر کروا کر انہیں سزا دلوادی۔تو اس مقصد کے لئے بھی کہ تمام دنیا ایک مذہب پر ہوجائے۔خدا تعالی نے اسی طرح ایک تدبیر فرمائی۔

#### تمام دنیا کوایک مذہب پرلانے کی تدبیر

د نیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپس میں لوگوں کے جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں۔تو عام طور پرفیصلہ کاطریق بیمقررکیا کرتے ہیں کہ کچھ پنچ مقرر کروائے جاتے ہیں۔ یااس طرح کہ ہرایک فریق اپنی اپنی طرف سےایک شخص کومقرر کردیتا ہے اور کہددیتا ہے کہ بیہ جو کچھے فیصلہ کرے وہ مجھے منظور ہے۔اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ایک ہی آ دمی کوفیصلہ کے لئے تمام فریق منتخب کر لیتے ہیں۔ دنیا کی تمام حکومتیں بھی اپنے بڑے بڑے بڑے امور کی نسبت اسی طرح فيطكريا كرتى بين كهايني اپني طرف سے نمائندے مقرر كرديتى بيں اوران كاساختة يرداخته منظور کرلیتی ہیں۔خدا تعالٰی نے بھی جاہا کہ مختلف مذاہب کا فیصلہ بھی اسی طرح ہواس لئے اس نے الی تدبیر کی کہتمام مذاہب میں سے پنچ مقرر کر دیئے۔ چونکہ اس کا ارادہ تھا کہ ایک دین کوسب دینوں پر غالب کر ہے اور ایک ہی دین پرسب کو جمع کرے اس لئے اس نے ہیہ تدبیر کی کہ حضرت کرشنؑ کے پیروؤں کو کہددیا کہ جب دنیا میں لڑائی فساد بہت پھیل جائے گا فسق و فجور بہت بڑھ جائے گا۔اورلوگ خدا کو بھلادیں گے تو اس وقت کرشنؓ دوبارہ آئے گا۔اورسب بدیوں کوآ کر دورکرے گا۔اس طرح خدا تعالیٰ نے بدھ مذہب کے پیروؤں کو کہہ دیا کہ جب فتنہ وفساد بڑھ جائے گا اور دنیا خداسے غافل ہوجائے گی تو اس وقت بدھ دوبارہ آئے گااورآ کرلڑائی جھگڑوں کا فیصلہ کرے گا۔اس طرح مسیحی مذہب والوں کوان کے

سے نے کہا کہاب میں جاتا ہول کیکن اس وقت دوبارہ آؤں گا جب کہ قومیں ایک دوسرے یر چڑھیں گی اور دنیا میں فساد پھیل جائے گا۔تب میں آ کرصلح کراؤں گا۔اس طرح خدانے آنحضرت سَاللَيْ اللَّهِ عَمونهد على بيكهلاياكه وَّاخْرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا مِهِمُ (الجمعة: ۴) ہیرسول آخری زمانہ میں بھی آئے گا اور اس وقت کےلوگوں کو پہلوں کی طرح بناد ہے گا۔غرض تمام مٰذاہب کے بانیوں کی طرف سے پیکہلا دیا گیاتھا کہ ہم دوبارہ آئیں گے۔اس لئے ان کے پیروؤں نے ان کے دوبارہ آنے کی تو قع رکھی ۔حضرت کرشؑ کے پیرواس بات کے منتظر تھے کہ کرثن آئے گا۔حضرت بدھ کے پیرواس بات کے منتظر تھے کہ بدھ آئے گا۔حضرت مسیح "کے پیرواں بات کے منتظر تھے کہ سیخ آئے گا۔اورآنحضرت سالٹائیالیلم کے پیرواس بات کے لئے چیٹم براہ تھے کہ مجر مہدی آئے گا۔اورسب سے بیآ پس کے اختلاف اور لڑائی جھگڑوں کے بند کرنے اور ایک مذہب پر قائم کرنے کے لئے کہلایا جارہا تھا۔ ہندو،مسلمان،عیسائی اوریہودی سب آپس میں جھگڑتے تھے اور ہرایک یہی چاہتا تھا کہ دوسرے کو برباد کردے۔لیکن خدا تعالیٰ نے اس لڑائی جھگڑے کو دور کرنے کے لئے پیہ تدبیر کی که هرایک قوم سے ایک ایک پیچ مقرر کرادیا اور هرایک کوفر مادیا که تمهارانبی دوباره دنیا میں آئے گا۔مولا ناروم اپنی مثنوی میں ایک قصہ کھتے ہیں کہ چار آ دمی کہیں جارہے تھے ایک امیر نے انہیں کچھ پیسے دیئے ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم انگور لے کر کھائیں گے۔دوہم بے نے کہاانگوزنہیں عِئبُ لیں گے۔تیسرے نے کہا کنہیں عِئبُ بھی نہیں دا کھ لیں گے۔ چوتھے نے بھی ان تینوں کے خلاف اپنی زبان میں انگور کا نام لے کر کہا کہ نہیں فلاں چیز لیں گے۔اس طرح وہ چاروں ایک دوسرے کی بات نہ مانے اورخوب آپس میں لڑے۔ایک شخص یاس سے گذررہا تھااس نے کہا کیا بات ہے مجھے بتاؤ میں فیصلہ کرتا ہوں۔ان میں سے ہرایک نے اپنی اپنی بات بتائی اس نے کہا لا وَ میں سب کومطلوبہ ش*ے* 

لا دیتا ہوں وہ بیسے لے کرانگورخرید لایا اوران کے سامنے رکھ دیئے وہ سارے ان کو دیکھے کر خوش ہو گئے اور کھانے لگ گئے۔اسی طرح خدا تعالیٰ نے جو حضرت کرشنؓ،حضرت بدھٌ،حضرت سیخ اور آنحضرت سالیٹھائیلم کی زبان سے ان کے دوبارہ آنے کے متعلق پیشکوئی کرائی تھی وہ بھی جب یوری ہوئی تو ایک ہی آ دمی کے حق میں نکلی وہ کر ثن بھی تھا،وہ بدھ بھی تھا،وہ مسیح بھی تھا،اور وہ محمہ بھی تھا۔خدا تعالیٰ نے ہرایک قوم کی طرف سے ایک ایک ﷺ مقرر کیا تھاجس کے فیصلہ کے حق ہونے پروہ یقین رکھتے تھے اور اسے قبول کرنے کے لئے تیار تھے۔ چنانچہ جب ہندوؤں نے کہا کہ کرثن ہمارا سردار ہے جو کچھ وہ کیے ہم اس کے ماننے کے لئے دل وجان سے تیار ہیں ۔تو خدا تعالیٰ نے کہا کہ اسی کو دوبارہ بھیجا جائے گا۔اسی طرح بدھوں نے کہا کہ بدھ ہمارا آ قاہے جو کچھوہ کے اس کے ماننے سے ہمیں ذرابھی انکار نہیں ہوسکتا تو خدانے کہا کہاس کو دوبارہ جیجاجائے گا۔اسی طرح جب عیسائیوں نے کہا کہ حضرت مسیم کی ہرایک بات ہم دل وجان سے مانتے ہیں تو خدانے کہا کہ اس کو جیجا جائے گا۔اوراسی طرح مسلمانوں نے کہا کہ آنحضرت سالٹھائیا پتم ہمارے ہادی اور را ہنما ہیں ان کے مونہہ سے نکلی ہوئی ہرایک بات کا ماننا ہم پر فرض ہے تو خدا تعالی نے کہا کہ انہی کوہم دوبارہ مبعوث فرماویں گے۔ یوں خدا تعالیٰ نے ان قوموں سےان پنچوں کوقبول کر والیا۔ تا کہ جب یہ آئیں تو ان کے فیصلہ کو ماننے میں انہیں کوئی تر دد نہ ہو اور سب ایک دین پر قائم ہوجائیں۔ چنانچہ یہ چاروں پنج آئے مگر چاروں الگ الگ ہوکرنہیں بلکہ ایک ہی بن کر۔اب ہندوؤں پر پیچجت بوری ہوئی کہ تمہارے لئے حضرت کر شن کا فیصلہ ماننا ضروری ہے۔ پس جبکہ کرش آ گیا ہے تو اس کے فیصلہ کو مان لو۔ بدھوں پر پیر ججت ہوئی کہ ان کا قائم مقام حضرت بدھ آگیا۔مسیحیوں پر بہ ججت ہوئی کہان کا قرار دادہ مسیحٌ آگیا۔اورمسلمانوں يريه ججت ہوئی کہان کامنتخب کردہ ﷺ محمد صالتھا آپیلم آ گیا۔خدا تعالیٰ نے توسب مذاہب کوایک

بنانے کے لئے بیرتد بیر کی تھی لیکن غلطی اور ناسمجھی سے ہندوؤ نے سمجھا کہ کرشن آ کر ہمارے ہی مذہب کو پھیلا ئیں گےاور باقی کونیست ونا بود کر دیں گے۔ یہی بات بدھوں،عیسا ئیوں اور مسلمانوں نے بھی اینے اپنے آنے والے نبیوں کے متعلق خیال کرلی۔ انہوں نے توصلح کرانے کے لئے اورلڑائی جھگڑ وں کو دور کرنے کے لئے آنا تھالیکن سمجھا بیر گیا کہ وہ آ کرکشت وخون کا بازارگرم کریں گے۔ یہ ایک الیی غلطفہی ہرایک مذہب والوں کے دلوں میں بیٹھ گئ کہ جس کا اس وقت تک دور ہونامشکل تھا جب تک کہ وہ انسان نہ آتا جس کے وہ منتظر بیٹھے تھے۔ چنانچہوہ آیا اوراس نے آ کر ثابت کردیا کہ جوجوخیالات تمہارے دلوں میں ہیں وہ غلط اور بیہودہ ہیں۔ میں ہی وہ ہوں جوتمہارے سب کے لئے آنے والاتھا تا کہتم کوایک کروں اور ایک مذہب پر قائم کر کے خدا تعالیٰ کے ایک ہی دین کوتمام دینوں پر غالب کروں۔ چنانچیاس نے بیسب کچھاس زمانے میں کر کے دکھادیا۔اگر دیکھا جائے تومعلوم ہوتا ہے کہ یہی ایساز مانہ ہے جس میں بیمقصد بورا ہوسکتا ہے اوراسی زمانہ میں کسی ایسے انسان کوآنا چاہئے تھا جوایک دین پرسب کو قائم کرتا۔اور پھروہ سب علامتیں بھی اس زمانہ میں بوری موربی ہیں جو حضرت کرش، حضرت بدھ، حضرت سی اورمہدی کی آمدیر بوری مونی تھیں ۔پس جب کہ زمانہ کے حالات اور واقعات بکار یکار کر بتار ہے ہیں کہ ہرایک مذہب کے آنے والے کا یہی وقت ہے۔اور پھر جبکہ جوعلامتیں مقرر کی گئی تھیں وہ بھی یوری ہو گئی ہیں تو آنے والوں کو بھی آ جانا چاہئے لیکن ان سب کی طرف سے ایک ہی مدعی کھڑا ہوا ہے جس نے کہا کہ میں کرشن ہوں، میں بدھ ہوں۔میں مسیح موں اور میں مہدی ہوں۔ پس وہی ان تمام جھگڑوں کا فیصلہ کرنے والاکھہرا۔اوراگریہلے نبیوں کوسچاسمجھا جائے تو اسے قبول کرنے کے سوا کوئی اور جارہ بھی نہیں۔

اب اگر کوئی کھے کہ اس ایک کے آنے سے تو ایک فرقد دنیا میں زائد ہو گیا اور بجائے پہلے

مذا ہب کے ایک مذہب ہوجانے کے ان میں ایک اور کا اضافہ ہوگیا۔ تو اس کا پیرجواب ہے کہ گوابتداء میں ایباہی خیال کیا جاسکتا ہے۔لیکن خدا تعالیٰ کاوعدہ ہے کہ میں اس دین کوتمام دینوں پرغالب کروں گااس لئے ضرورایک نهایک دن ایسا ہوکررہے گا جس طرح ابتداء میں ایک جیموٹا سا بادل اٹھتا ہے اور پھر پھیل کرتمام آسان کو ڈھانپ لیتا ہے اس طرح اس آنے والے کا حال ہے۔ گو بیاس وقت ایک جھوٹے سے ابر کی مانند ہے لیکن وہ دن قریب ہے جبکہ یہی تمام عالم پر پھیل جائے گا۔ کیونکہ جب ہندوؤں کےسامنے پیپیش کیا جائے گا کہ جس کرشنؑ کے تم منتظر بیٹھ ہواور جس کی آمد کی علامات یوری ہوچکی ہیں وہ آگیا ہے۔تو ان میں سے جولوگ صداقت پیند ہوں گےوہ مان لیں گےاور کہیں گے کہ واقعہ میں ہمارامذہب سچاہے کیونکہ جس انسان کے آنے کی ہمیں خبر دی گئی تھی وہ آگیا ہے۔اسی طرح جب بدھ مذہب والوں کو کہا جائے گا کہ تمہارا بدھآ گیا ہے اوراس کے آنے کی علامات پوری ہو چکی ہیں تو ان میں سے جو سمجھدار ہوں گے وہ بڑی خوشی سے قبول کرلیں گے۔اسی طرح جب عیسائیوں اوریہودیوں کوکہا جائے گا کہ جس سیٹے کی آمد کے انتظار میں تم بیٹھے ہووہ دوبارہ آگیا ہے توان میں سے عقلمندانسان بڑے جوش سے اس کا خیر مقدم کریں گے۔اوراس طرح وہ مسلمان جواب تک اس انسان کے ماننے والوں میں شامل نہیں ہوئے جب آپ کوآنے والا مسیح اورمہدی یا نمیں گےتو بڑی خوثی سے قبول کرلیں گے۔اس طرح کام بھی ہوجائے گااور سارے مذاہب والےخوش بھی ہوجائیں گے کیونکہ ہرایک یہی سمجھے گا کہ ہمارا ہی مذہب سچا ہے اور ہمارے ہی مذہب کا غلبہ دوسروں پر ہواہے۔جس طرح وہ انگور کھانے والے سارے کے سارے خوش ہو گئے تھے اسی طرح پیلوگ بھی اپنے اپنے مقصود کو پالیں گے تو خوش ہوجائیں گےاوروہ کام یعنی بیر کہتمام کوایک مذہب پر قائم کرنا بھی ہوجائے گا۔ خدا تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب دنیا پر اس کا ایک ہی مذہب ہو۔ پس جوں جوں

قوموں کو معلوم ہوگا اور وہ غور کریں گی اس آنے والے کو جوسب کا قائم مقام ہوکر آیا ہے۔ مان لیس گی کیونکہ میرکوئی دوسر انہیں بلکہ ان کا اپنا ہی ہے۔ کسی دوسرے کو ماننے سے عار آیا کرتی ہے۔ لیس گی کیونکہ میرکوئی دوسر انہیں بلکہ ان کا اپنا ہی ہے۔ کسی دوسرے کو ماننے سے عار آیا کرتی ہے۔ لیکن جب ہندووں کو کرش ، بدھوں کو بدھ ، سیحیوں کو سیخیاں اور مسلمانوں کو آخضرت میں انہیں ہیں گئے کہ ہمیں مان لوتو پھر کسی کو ان کے ماننے میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ اور عذر ہموہی کیا سکتا ہے جبکہ وہ اپنے مانے ہوئے نبی کو ہی دوبارہ مانیں گے۔ اور جب بی قومیں مان لیس گی تو اور سب انہی میں آجا نمیں گی کیونکہ باقی سب مذاہب انہی مذاہب کی شاخیں ہیں۔

میں نے ان چار مذاہب کے نام اس لئے گئے ہیں کہ یہ بڑے بڑے مذہب ہیں اور ان

کے ماننے والی بڑی بڑی جماعتیں ہیں ورنہ ہر ایک مذہب میں کسی نہ کسی نی کے آنے کی
پیشگوئی موجود ہے۔غرض خدا تعالی نے تمام دنیا پر ایک ہی مذہب قائم کرنے کی بی تدبیر
کی لیکن خدا کی بیسنت نہیں ہے کہ مذاہب کو بالکل مٹا کر اور نیست ونابود کر کے ایک ہی
مذہب کو رہنے دے۔ اسی سنت کے مطابق اب بھی دیگر مذاہب کچھ کچھ رہیں گے لیکن
مہت ہی قلیل تعداد میں ان کے بیروہوں گے جو گویا نہ ہونے کے ہی برابرہوں گے۔

#### <u>ایک اعتراض اوراس کا جواب</u>

اس جگہ میں ایک اعتراض کا جوعام طور پراحمدیوں پرکیاجا تا ہے اور جومیری پہلی تقریر پر کھی پڑسکتا ہے از الدکردینا ضروری سمجھتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مانا کہ تمام مذاہب کے جمع کرنے کے لئے یہ ایک عمدہ تدبیر ہے کہ سب مذاہب کے نبیوں کی دوبارہ آمد کی خبر دی جائے اور پھران سب کوایک شخص کے وجود میں ظاہر کیا جائے لیکن یہ ہو کیونکر سکتا ہے کہ ایک ہی شخص کرش بھی ہو تھ بھی ہو تھ تھی ہواور اسی طرح اور نبیوں کا بھی مظہر ہو۔

اس کے جواب میں میں کہتا ہوں کہ چار ناموں والے ایک شخص کا ہونا کچھ بھی مشکل نہیں۔میں نے جلسہ کے موقعہ پراپن ایک نقریر میں بتایا ہے کہ آنحضرت سالٹھالیا پڑ فرماتے

ہیں کہ میرے گئی نام ہیں ۔میرا نام محرّ ہے کیونکہ میںسب انسانوں سے بڑھ کرخدا تعالٰی کے حضورتعریف کیا گیا ہوں۔میں احمہ ہوں کہ مجھ سے بڑھ کر خدا کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں ۔ میں حاشر ہوں کہ دنیا کواس کی روحانی موت کے بعد پھرزندہ کروں گا۔ میں ماحی ہوں كەد نياكے كفراور صلالت كومٹانے والا ہوں \_ میں عاقب ہوں كەمىرے بعدكوئی نئ شريعت لانے والا نبی نہیں ہوسکتا۔ پس اگر آنحضرت سالٹھا آپلم کے پانچ نام ہوسکتے ہیں۔ توحضرت سے موعوڈ کے جارنام کیوں نہیں ہوسکتے۔اس میں تعجب کی کونسی بات ہے۔اور خدا تعالیٰ کے تو ننانوے نام کیے جاتے ہیں۔ہمارے نز دیک تو خدا تعالیٰ کے ہزار ہا نام ہیں لیکن اگر ننانوے ہی تسلیم کئے جائیں۔ تب بھی بات صاف ہے اگرایک ہستی کے ننانوے نام ہوسکتے ہیں تو چار نام ایک جگہ کیوں جمع نہیں ہو سکتے۔اور بیتو صفاتی ناموں کا حال ہے۔ہم تو د کیھتے ہیں کہاسم ذات بھی بعض دفعہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں مثلاً ہمارا ہی جھوٹا بھائی تھا جس کا مبارک احمر بھی نام تھا۔اور دوست احمر بھی کئی لڑکوں کے نام نھیال والے اور رکھتے ہیں اور ددھیال والے اور بعض کا تاریخی نام کچھاور ہوتا ہے اور عام شہور نام کوئی اور ۔ پس جب عام طور پرمتعدد نام ہوتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہا یک شخص کے نام کرشن، بدھ مسیح،مہدی،احمہ اورغلام احمد نہ ہوں۔جب دنیامیں اور کئی شخصوں کے گئی نام ہوتے ہیں۔اوراس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں تو پیجھی تعجب کی کوئی بات نہیں کہ ایک ہی شخص پہلے کئی اشخاص کے نام یا لے۔ ہاں پہتیجب کی بات ہے کہ پہلے ہی اصل شخص پھرآ جا نمیں لیکن ہمارا یہ مذہب ہرگز نہیں کہ حضرت مسیح موعودٌ وہی مسیحٌ ہیں جو بنی اسرائیل کے لئےمبعوث ہوئے تھے۔ یا وہی بدھ ہیں جو بدھ مذہب کا بانی تھا۔ یا وہی کرش ہیں جو ہندوؤں میں بھیجا گیا تھا۔ یا وہی محم صلات الله بیں جو تیرہ سوسال ہوئے عرب میں مبعوث ہوئے تھے۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ خدا تعالی نے ان سب کے نام ایک شخص کودے دیئے ہیں۔اور ایک شخص کے بہت سے نام رکھنا ہرگز قابل تعجب نہیں۔قابل تعجب یا توبیہ بات ہوسکتی تھی کہ پہلے ہی آ دمی اپنے اپنے جسم عضری کے ساتھ واپس تشریف لاتے ۔ یا بیر کہ تناسخ کے مسئلہ کے ماتحت ان کی ارواح دنیا میں آئیں اوران کی روحیں ایک ہی جسم میں داخل ہوجا تیں لیکن ہم تناشخ کے قائل نہیں اور نہ اس بات کے قائل ہیں کہان پہلے انبیاءً کی ارواح ایک شخص میں آ کر داخل ہوگئیں ہیں۔ہم پنہیں کہتے کہ چونکہ پہلے سینے کی روح حضرت مسیح موعود کے جسم میں آگئی ہے اس لئے وہ سیح کہلاتے ہیں۔ یا کرشن کی روح ان کے جسم میں آگئی ہے اس لئے وہ کرشن کہلاتے ہیں۔ یا بدھ کی روح آب میں حلول کر گئی ہے اس لئے آپ بدھ کہلاتے ہیں۔ یا آنحضرت سال فائیلیم کی روح مبارکہ نے آپ کےجسم کواپنامسکن بنایا ہے اس لئے آپ محمد کہلاتے ہیں۔ہم تو ہے کہتے ہیں کہ ایک شخص کئی آ دمیوں کے اخلاق اور کمالات حاصل کر کے ان کے نام یا گیا ہے۔اسلام اس عقیدہ کو جائز نہیں رکھتا کہ کوئی روح تناشخ کے چکر میں واپس دنیا میں آئے کیکن بروز کو جائز کہتا ہے کیونکہ تناسخ علیحدہ بات ہے۔ تناسخ تواس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص جووفات یا چکا ہو اس کی روح کوخدا تعالی جنت سے نکالےاور کسی اورجسم میں ڈال دے۔جبیبا کہ ہندو کہتے ہیں کہ جوانسان مرجائے اس کی روح مختلف جانوروں کی شکل اختیار کرتی رہتی ہے بھی کھی بنتی ہے،کھی کتابھی بلی بھی سؤربھی انسان وغیرہ وغیرہ لیکن پیرایک لغو بات ہے۔پس ہمارا ہیہ کہنا کہ حضرت کرشن، بدھ مسیح اور آنحضرت سالٹھا ایکم آئے۔اس سے یہ مرادنہیں کہ وہی آ گئے ہیں جو پہلے وفات یا چکے ہیں بلکہ یہ کہ ایک شخص نے ان کے کمالات حاصل کرنے کے باعث ان کے نام یا گئے ہیں۔

پس اگرکوئی شخص ہم پر بیاعتراض کرے کہ ایک جسم میں اسنے آ دمیوں کی ارواح کیوکر آگئیں تو بیاس کی غلطی ہے کیونکہ ہم تو تناشخ کے قائل ہی نہیں پھر ہم کیونکر میعقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص میں متعدد آ دمیوں کی ارواح حلول کرگئی ہیں۔پس ہم پر ایسا اعتراض کرنے

والاصرف ہمارےعقا ئدسے ناواقف ہونے کے باعث ایسااعتراض کرتا ہے۔پس جبکہ ہم تناسخ کی رو سے کسی کا دوبارہ آنانہیں مانتے اور پیجھی نہیں مانتے کہ کوئی مرکر دوبارہ اس دنیا میں آسکتا ہے۔ کیونکہ قر آن شریف اس بات کو بڑے زور سے رد کرتا ہے تو پھر ہمارے اس عقیدہ یرکہ ایک شخص نے کئ نبیوں کے نام حاصل کر لئے ہیں کیا اعتراض پڑسکتا ہے۔ایک متعصّب مسلمان جوبینہیں مانتا کہ بدھوں اور ہندوؤں کے مذہب میں بھی کوئی سچائی ہے وہ اس بات سے انکار کرسکتا ہے کہ کوئی کرش اور کوئی بدھ مبعوث ہوکرنہیں آئے گا۔لیکن اس بات کا منکر نہیں ہوسکتا کہ ایک مہدی آخری زمانہ کی اصلاح کے لئے آنے والا ہے۔لیکن ایک صداقت پیندانسان کرثن اور بدھ کے آنے سے بھی انکارنہیں کرسکتا کیونکہ ان کے متعلق جو پیشگوئباں تھیں اوران کے آنے کی جوعلامتیں مقرر کی گئی تھیں وہ پوری ہورہی ہیں ۔تو پھر کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ بیہ نبی نہیں آئیں گے۔اگران تمام علامات کے ظاہر ہونے پر بھی کوئی تخض ان نبیوں کے دوبارہ آنے کا مئکر ہی ہوتو اس کی مثال بالکل اس شخص کی ہوگی جو ایک جنگ میں شامل ہوکرزخی ہوگیا تھا۔ چونکہ بزدل اور بیوتوف آ دمی تھااس لئے تیر لگتے ہی بھاگ گیا بھا گئے ہوئے اپنے زخم سے خون بھی یو نچھتا جاتا تھا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا جاتا تھا کہ یااللہ مجھے تیر لگنےوالی بات جھوٹ ہی ہو۔

پس جب پیشگوئیاں پوری ہوگئ ہیں تو کیسا نادان ہے وہ خض جو یہ کہے کہ ہندوؤں میں کرشن یا بدھوں میں بدھ کے آنے والی خبر جھوٹ ہے۔ وہ خض بعینہ اسی قسم کا ہے جوخون بھی پو نچھتا جائے اور کہے کہ الہی جھوٹ ہی ہو۔ یہ پیشگوئیاں ضرور سچی ہیں اور نبیوں کا کلام ہیں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو کلام ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے اور جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں کہہ سکتے اور تناشخ کے بھی توتا ہے وہ جھوٹا نہیں کہہ سکتے اور تناشخ کے بھی قائل نہیں ہیں۔ تواب ایک ہی طریق ہے اور وہ یہ کہ چونکہ کہا گیا ہے کہ کرشن آئے گا۔اور وہ قائل نہیں ہیں۔ تواب ایک ہی طریق ہے اور وہ یہ کہ چونکہ کہا گیا ہے کہ کرشن آئے گا۔اور وہ

تناسخ کی رو ہے آنہیں سکتا مگراس کی علامتیں بوری ہوگئی ہیں۔اس لئے ہم بیمان لیس کہ کوئی تخض اس کی خوبو پرآئے گا۔ پھر کہا گیاہے کہ بدھ دوبارہ آئے گا اور اس کے آنے کی علامتیں بھی یوری ہوگئی ہیں لیکن وہ تناسخ کی رو ہے آنہیں سکتا اس لئے ہمیں ماننا پڑے گا کہ کوئی شخص اس کے کمالات حاصل کر کے اس کا نام یا کرآئے گا۔اس طرح کہا گیا تھا کہ یکٹے ووبارہ آئے گا۔اوراس کے دوبارہ آنے کی جوعلامتیں بتائی گئی تھیں وہ یوری بھی ہوگئی ہیں۔لیکن چونکہ وہ فوت ہو چکا ہے۔اس لئے ماننا پڑے گا کمتے کے رنگ میں کوئی اور آئے گا نہ کہ وہی مسيح۔اسىطرح آنحضرت الله الله كالله ك چونکہ حقیقتاً آپ کا آناتعلیم قرآن کے خلاف ہے اس لئے یہی تسلیم کرنا ہوگا کہ آپ ہی دوبارہ ہیں آئیں گے بلکہ آپ کا بروز اور مثیل آئے گا۔ پس جبکہ قر آن کریم سے ثابت ہے کہ کوئی شخص مرکر دوبارہ دنیا میں نہیں آسکتا اور پیجی ثابت ہے کہ تناسخ ایک باطل عقیدہ ہے اور ریبھی یا پرَ ثبوت کو پہنچ گیا ہے کہ حضرت کرشن، بدھ، سے اور آنحضرت سالٹھا ایلم کے دوبارہ آنے کے متعلق جو پیشگوئیاں ہیں وہ سچی ہیں تواب سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہان سب کے رنگ اور صفات میں کوئی اور آئے گا۔اور جب کہان کے مثیلوں کا آنا ثابت ہوا۔ تو پھرایک ہی شخص کا ان سب کامثیل ہوجانا بالکل ممکن ہے اور الگ الگ آ دمیوں کے آنے کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ صفات ایک آ دمی میں بہت ہی اکٹھی ہوسکتی ہیں ۔کیا پنہیں ہوتا کهایک شخص بهادر بھی ہواور شریف بھی شخی بھی ہواور رحم دل بھی۔ حاتم ایک بڑا تخی انسان ہوا ہے۔جب کوئی بہت سخی ہوتو اسے حاتم کہتے ہیں۔رستم ایک بڑا بہادر ہوا ہے اورجس میں بہت بہادری یائی جائے اسے رستم کہتے ہیں۔افلاطون ایک بڑافلسفی ہواہے اور جوکوئی بڑا فكسفى ہوتواسےافلاطون كہتے ہيں۔ جالينوس ايك بڑاطبيب ہواہےاور جوكوئي بڑاطبيب ہوتو اسے جالینوں کہتے ہیں۔لیکن کیا پینہیں ہوسکتا کہ ایک ہی شخص بڑا سخی بھی ہو، بڑا بہادر بھی

ہو، بڑافلسفی بھی ہواور بڑا طبیب بھی ہو۔اور جب ایبا ہوسکتا ہے تو ہم ایسے تخص کواس کی چاروں صفات کی وجہ سے حاتم ،رشتم ،افلاطون اور جالینوس کہہ سکتے ہیں ۔حالانکہ جب کسی کو بینام دیئے جائیں گےتوان ناموں کےاصلی مصداق دنیا میں نہیں آ جائیں گے۔ بلکہ یہی کہا جائے گا کہ ایک شخص میں ان چارآ دمیوں کی صفات اکٹھی ہوگئی ہیں۔پھر ذرا شاعروں کے قصیدوں کو پڑھوتومعلوم ہوجائے گا کہ وہ تو بہت سے انسانوں کے نام اپنے ممد وحوں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔سکندر بھی بناتے ہیں، رستم بھی بناتے ہیں، افلاطون بھی بناتے ہیں، حاتم بھی بناتے ہیں پس اس میں کون ہی مشکل ہے کہ ایک ہی انسان کو پہلے نبیوں کے نام دیئے جائیں۔اگر ہم کسی کو حاتم کہتے ہیں تو اس سے بیمرادنہیں ہوتی کہ وہی حاتم جومر چکا ہے دوبارہ آگیا ہے اس کی روح تناشخ کے طور پراس میں آگئی ہے بلکہ بیمراد ہوتی ہے کہ وہ بھی ایک بڑاتنی تھا اور پیجھی ایک بڑاتنی ہے۔تو ایک آ دمی میں بہت سی صفات اکٹھی ہوسکتی ہیں اوراس میں کوئی عجیب اور انوکھی بات نہیں ہے۔ دیکھوآ مخضرت صلَّاتُهْ اِلَیْهِمْ کوخدا تعالٰی نے ان تمام صفات حسنہ سے جوانسانوں میں پائی جاتی ہیں متصف فرمایا ہے۔اس لئے آپ ابراہیم بھی ہیں،نوٹ بھی ہیں،موسی بھی ہیں،میسی بھی ہیں،اساعیل بھی ہیں، اسحاق بھی ہیں۔اورتمام انبیاءً کے جامع ہیں۔اب بتاؤ۔آنحضرت سالٹھالیلم جب ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیاءً کے جامع تھے جیسا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے تو آپ میں سب کے نام اکٹھ تھے یا نہیں۔اگرنہیں تو یہ کہنا جھوٹ ہے کہ آ پ سبنبیوں کے جامع تھے کیکن اگر جامع تھے۔ یعنی آدمٌ کے کمالات آپ میں پائے جاتے تصور آپ آدم تھے۔ اگرنوٹے کے کمالات آپ میں یائے جاتے تھے تو آپ نوح تھے۔اگر ابراہیم کے کمالات آپ میں یائے جاتے تھے تو آپ ابراہیم تھے۔ پس اگر کوئی پیسلیم کرتاہے کہ آپ سب انبیاءً کے جامع تھے۔ اور سب انبیاءً کی خوبیاں آ یہ میں تھیں تواہے ریجی ماننا پڑے گا کہ ایک لاکھ چوبیں ہزارانبیاءً کے نام بھی آپ کے نام تھے۔ جواس بات سے انکار کرتا ہے گویا وہ آپ کے جامع کمالات انبیاء ہونے سے بھی انکار کرتا ہے۔ پس جبکہ آنحضرت سال اللہ کی استے ہی نام ہیں جتنے تمام انبیاء تھے۔ تو یہ کون سے تعجب کی بات ہے۔ اگر حضرت مسیح موعود نے کہا ہے کہ میں محمد ہوں میں کرشن ہوں میں بدھ ہوں۔ یہ ایسا کھلا کھلا مسئلہ ہے کہ انسان تھوڑ اساغور کرے تو اس پر روز روشن کی طرح ثابت ہوجا تا ہے اور اسے کچھ شک وشہبیں رہ جاتا۔

غرض میں نے بیٹا ہت کردیا ہے کہ پچھلوگوں نے آنا ہے اوران کے آنے کے متعلق پچھ علامتیں مقرر ہیں جواس وقت پوری ہوگئ ہیں اور جب علامتیں پوری ہوگئ ہیں تو کوئی ان کے آنے سے انکارنہیں کرسکتا۔ حضرت کرش کے متعلق جو پیشگو ئیاں تھیں وہ پوری ہوگئ ہیں اور واقعات نے شہادت دے دی ہے۔ اس لئے ان کے آنے کا کوئی انکارنہیں کرسکتا۔ حضرت بدھ کی آمد کی نسبت جو نبریں اور علامتیں تھیں وہ پوری ہوگئ ہیں اس لئے کوئی نہیں کہ سکتا کہ وہ نہیں آئیں گئے۔ اسی طرح حضرت میں تھی کی آمد کے متعلق انجیل میں جو بشارتیں تھیں ان کی ہوگئ ہیں۔ اسی طرح آنحضرت میں تھی گئے ہوں ان انبیا تھا آنا ضروری ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں آسان اور زمین گواہی دے دہ ہیں۔ پس ان کی رومیں کسی بدن میں داخل ہوکر آسکتی ہیں اس کئے کہ یہ اصل تو والیس نہیں آسکتے اور نہ ہی ان کی رومیں کسی بدن میں داخل ہوکر آسکتی ہیں اس کئے بہی ماننا پڑتا ہے کہ ان کی صفات اور خصوصیات کا حامل کوئی اور آئے گا اور وہ ایک ہی شخص میں ہوں گی جو ان کی صفات رکھنے کی وجہ سے انہی کے نام بھی یائے گا۔

# ایک شمنی اعتراض اوراس کا جواب

اب میں نے بیتو بتادیا ہے کہ حضرت میسے موعود کے کرش ، بدھ ، سیٹے اور محمد نام ہونے سے بیمراد ہے کہ آپ میں ان کی خوبیاں اور صفات پائی جاتی ہیں لیکن اس پرایک ضمنی اعتراض

پڑتا ہےاوروہ یہ کہا گرید درست ہے تو اس طرح آنحضرت سالٹھ اُلیکی ہمک ہوتی ہے کیونکہ آپ تمام انبیاءً کے جامع ہیں اور تمام کی صفات اپنے اندرر کھتے ہیں ۔مگر مرز اصاحب دعویٰ كرتے ہيں كہ ميں محر مجى ہوں جس سے ماننا پڑتا ہے كہ آپ ميں دوہرے كمالات ہیں۔اس کئے آنحضرت سالیٹھائیٹی سے بڑے ہیں کیونکہ رسول اللہ تمام پچھلے انبیاءً کے قائم مقام تھے مگر مرز اصاحب آپ کے بھی قائم مقام بننے کا دعویٰ کرتے ہیں ۔لیکن پیرایک دھوکا لگاہے جو کم مجھی کا نتیجہ ہے۔اصل بات ریہ ہے کہ آنحضرت سال فالیا ہے تم تمام انبیاءً کی تفصیل ہیں اور حضرت مرزاصاحب آپ کے بروزاور مثیل ۔لوگ تو کہتے ہیں کہ مرزاصاحب نے صرف چارنبیوں کے نام اپنے نام قرار دیئے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ تمام انبیاءً کے نام رکھتے تھے۔چنانچہ حضرت صاحب نے لکھا ہے کہ میں عیسیٰ موں۔ہارون ہوں۔موسیٰ ہوں۔ابراہیمٌ ہوں۔داؤڈ ہوں۔ یہ تواینے نام لے دیئے ہیں لیکن آپ کے نام ایک لا کھ چوبیں ہزارانبیاءً کے نام تھے۔اور پھرآ پآ ٹخضرت سالٹھائیکی کے غلام ہی تھے۔ کیونکہ آپ نے سب کچھ آنحضرت سال اللہ اللہ کے ذریعہ ہی حاصل کیا تھا۔آپ کا نام ابراہیم،مولی ا ، عيسيٌّ ، ہارون وغيره اس لئے تھا كه آپ ان كى تفصيل تھے۔اور مُحدًّا س لئے تھا كه آپ ان تمام انبیاءً کے جامع تھے۔پس بلحاظ الگ الگ صفات کے آپ ہرایک نبی کا نام یانے والے تھے مگر مجموعی لحاظ سے آپ محمر تھے۔اور چونکہ آپ نے بیتمام کمالات محمر کی اطاعت میں یائے تھاس کئے آپ ان کے غلام بھی تھے۔

# حضرت میں موعود کے اپنتے نام کیوں رکھے گئے

اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بجائے اس کے کہ یہ کہا جاتا کہ کرش ، بدھ ، سے اور محمد دوبارہ آئیں گے۔ کیوں بینہ کیا گیا کہ سب کی طرف سے ایک ہی نبی کے آنے کی خبر دے دی جاتی ۔ اس طرح تمام لوگ ایک نقطہ پر بھی جمع

ہوجاتے۔اور جب ان انبیاء کی پیشگوئی پوری ہوتی تو کسی کودھوکا بھی نہ لگتا۔ یہ کیوں کہا گیا کہ کرشن ہی آئے گا؟ یہ کیوں نہ کہد یا گیا کہ حضرت کرشن یہ پیشگوئی کرتے کہ ایک انسان آئے گا جس کی یہ یہ علامتیں ہوں گی۔اسی طرح حضرت میں " ،حضرت بدھ اور آنحضرت صلا آئے گا جس کی یہ یہ علامتیں ہوں گی۔اسی طرح حضرت کیں آئیں گے۔ یہ کیوں نہ کہلا دیا کہ ایک شخص سے یہ کیوں کہلا یا گیا کہ سے " اور بدھ اور محمد " ہی آئیں گے۔ یہ کیوں نہ کہلا دیا کہ ایک شخص آئے گا جس کی فلاں فلاں علامتیں ہوں گی۔اورا گرایسا نہ کیا گیا تھا تو یہ تو کیا جا تا کہ ان سے یہ کہلا دیا ہوتا کہ ایک مثیل بدھ آئے گا۔مثیل کرش آئے گا۔مثیل مسیح آئے گا۔اورمثیل محمد آئے گا۔اس کی کیا وجہ ہے کہ ان انبیاء کے اصل نام لے کر کہا گیا کہ بہی دوبارہ آئیں گے۔ ان کے اصل نام رکھ کردھو کے میں ڈالنے کی کیا وجہ ہے؟

### بہلی حکمت

اس کی ایک بڑی حکمت تواب کھلی ہے جبکہ ہماری جماعت میں اختلاف پیدا ہوا ہے۔
اگرمثیل کہا جاتا تو آج اس طرح یہ حقیقت نہ کھلتی۔ کیونکہ مثیل کہنے سے یہ بات نہیں کھلتی کہ وہ جس کا مثیل ہما جاس کے برابر ہے یا کم ۔ کیونکہ صرف ایک صفت کے اشتراک سے مثیل بن سکتا ہے اور ہوسکتا ہے کہ ایک شخص دوسرے کا مثیل ہولیکن اس کے تمام کمالات کا جامع نہ ہوا در یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ایک شخص دوسرے کا مثیل ہولیکن اس کے تمام کمالات کا جامع نہ ہوا در یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر کمالات رکھنے والا ہو۔ پس خدا تعالی نے حضرت مسج موعود کے نام بدھ، کرشن مسئے اور محمد اور سب نبیوں کے جو نام رکھے۔ یعنی فرما یا بچر می مشیل کہا جاتا ہوگا و کہ دیتے کہ آگران انبیاء کا سے موعود گو مثیل کہا جاتا ہوگا ہے دور کرشن ہما تا ہے و کہ دوری نہیں ہیں کیونکہ مثیل کے لئے ضروری نہیں کہ ہرایک بات میں مماثلت رکھے۔ پس ان ناموں کے رکھنے سے بھی حضرت مسج موعود کی نبوت کا ثبوت ماتا ہے۔ خدا تعالی نے آپ کو کرشن کہا ہے اور کرش ایک نبی کا نام ہے۔ اس لئے آپ بھی نبی ہیں۔ خدا تعالی نے آپ کو کرشن کہا ہے اور کرش ایک نبی کا نام ہے۔ اس لئے آپ بھی نبی ہیں۔ خدا تعالی نے آپ کو کرشن کہا ہے اور کرش ایک نبی کا نام ہے۔ اس لئے آپ بھی نبی ہیں۔ خدا تعالی نے آپ کو کرشن کہا ہے اور کرش ایک نبی کا نام ہے۔ اس لئے آپ بھی نبی ہیں۔ خدا تعالی نے آپ کو کرشن کہا ہے اور کرش ایک نبی کا نام ہے۔ اس لئے آپ بھی نبی ہیں۔ خدا تعالی نے آپ کو کرش کہا ہے اور کرش ایک نبی کا نام ہے۔ اس لئے آپ بھی نبی ہیں۔ خدا تعالی نے آپ کو کرش کہا ہے اور کرش ایک نبی کا نام ہے۔ اس لئے آپ بھی نبی ہیں۔ خدا تعالی نے آپ کو کرش کہا ہے اور کرش ایک نبی کا نام ہے۔ اس لئے آپ بھی نبی ہیں۔ خدا تعالی نے آپ کو کرش کہا ہے اور کرش ایک نبی کا نام

لئے آپھی نبی ہیں۔خدا تعالی نے آپ کو محر کہا ہے اور محرایک نبی کا نام ہے اس لئے آپ بھی نبی ہیں ۔تو گو یا پہلے انبیاء کے نام لے کر بتانے اور مثیل نہ کہنے کی یہی وجہ ہے کہ کیونکہ مثیل کہنے میں پنقص ہے کہ بیجھی بڑا ہوتا ہےاور بھی چھوٹااور بھی برابر کا۔اگرمثیل کہا جا تا تو ہمارے مخالف تیسری شق کولے لیتے لیکن خدا تعالی نے اس بات کو پہلے ہی دور کر دیا تا کہ ایسا کرنے کاکسی کے لئے موقعہ ہی نہر ہے۔ دیکھوآ مخضرت صلی الیا پیلم کی نسبت خدا تعالی فرما تا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَّيْكُمُ رَسُولًا شَاهِمًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلَى فِرْعَوْنَ دَسُوُلًا ۞ (المزمل:١٦) عالانكه آنحضرت صلَّ اللَّهُ اللِّلِم حضرت موتيٌّ سے بہت بڑا درجہ رکھتے تھے تومثیل کبھی عین ہوتا ہے کبھی اعلیٰ اور کبھی ادنیٰ تو خدا تعالیٰ نے بجائے اس کے کہایک ایبالفظ رکھتا جوتین پہلورکھتا تھا جس کااد نیٰ درجہ لے کرحضرت مسیح موعودٌ کی ہتک کی حاتی ایبا لفظار کھودیا کہ جس سے کوئی اور پہلونکل ہی نہیں سکتا ۔ یعنی خدا تعالیٰ نے اس آنے والے نبی کو مثیل بدھنہیں کہا بلکہ بدھ ہی کہاہے۔مثیل کرش نہیں کہا بلکہ کرش ہی کہاہے۔مثیل سے تنہیں كَهَا بَلَكُمْ سِيحَ مِن كَهَا ہِے۔اور اسى طرح وَّاخَرِيْنَ مِنْهُمُ لَهَا يَلْحَقُوا مِهِمُ (الجمعه: ۲) میں مثیل محمقر از ہیں دیا۔ بلکہ محمد ہی قرار دیا ہے تا کہ آپ کے درجہ کے کم کرنے والے آپ کے کمالات کا اٹکارنہ کر بیٹھیں۔غرض بیا یک بڑی حکمت تھی جس کے لئے مثیل نہیں کہا گیا بلکہ اصل نبی کا نام دیا گیا۔

## دوسرى عظيم الشان حكمت

یہ ہے کہ کوئی لفظ جو کسی کے متعلق بولا جاتا ہے وہ مثال دینے کے لئے ہوتا ہے۔ مثلاً میہ کہیں کہ فلاں شیر ہے فلاں شیر کی طرح ہے تو ان دونوں فقروں میں بڑا فرق ہے۔ کیونکہ مثال کے طور پر لفظ ہولئے سے اس طرح مطلب واضح نہیں ہوتا۔ جس طرح مجازاً

۱۸۳ انوارخلافت

وہی لفظ بول دینے سے ہوتا ہے۔ چنانچ کسی کو مثیل شیر کہنے سے جواس کی حیثیت پیدا ہوتی ہے شیر کہنے سے جواس کی حیثیت پیدا ہوتی ہے شیر کہنے سے اس سے بہت بڑھ کر ظاہر ہوتی ہے۔ توسیح موعود کو جواصل نام دیۓ گئے ہیں اور کرشن، بدھ، سیح محمد کہا گیا ہے اور ان کامثیل کر نے ہیں پکارا گیا تواسی لئے کہ تااس سے آپ کے درجہ کی عظمت ظاہر ہو۔

#### تيسرى حكمت

یہ ہے کہ اگر حضرت کرشنؑ کے منہ سے بینہ کہلوایا جاتا کہ کرشن آئے گا بلکہ مثیل کرشن آئے گا۔اورحضرت بدھ کے منہ سے یہ نہ کہلوا یا جا تا کہ بدھ آئے گا بلکہ مثیل بدھ آئے گا۔ اور حضرت مسیعؓ کے منہ سے بیہ نہ کہلوایا جاتا کہ مسیعؓ آئے گا بلکہ مثیل مسیعؓ آئے گا۔ اور آنحضرت سلِّ اللَّهِ على به نه كهلوا يا جاتا كه ثمر " آئے گا بلكه مثيل محمرًا ئے گا۔ تو ان انبياءً كي تمام صفات کو تفصیل وار لکھنے کے لئے دفتر کے دفتر جا ہئیں تھے۔مثلاً خدا تعالیٰ نے انجیل میں فر ما یا ہے کمسیخ حلیم تھا اور مثالوں میں با تیں کیا کرتا تھا۔تو بتایا جاتا کہ وہ جومثیل مسیح ہوگا وہ بھی حلیم ہوگا اور مثالوں میں باتیں کرے گا۔اس طرح ہرایک نبی کی ہرایک صفت کو بیان کرکے بتایا جاتا کہ بیر بیراوصاف اس میں بھی ہوں گے اور اگر ہرایک صفت کو بیان کرکے اس کوحضرت مسیح موعود کے متعلق بھی قرار نہ دے دیا جاتا تو بہ مجھ لیا جاتا کہ ہاقی صفتیں ان میں نہیں ہیں کیونکہان کے متعلق مذکورنہیں ہوئیں لیکن بدایک بہت طول طویل کام تھا مگر جب خدا تعالی نے ہرایک نبی کا نام لے دیااور بتادیا کہ یہی دوبارہ آئے گا تواس سے پیتالگ گیا کہاس میں جس قدر بھی صفات ہیں وہ سب کی سب بغیرکسی استثناء کے آنے والے میں موں گی ۔اسی طرح اگر قر آن شریف میں آنحضرت سالٹھا ایٹم کی تمام صفات کو بالتفصیل بیان فر ما کران کومسے موعود کے لئے بھی بیان کیا جاتا تب یہ بات حاصل ہوسکتی تھی لیکن نام لے دیے سے نہایت وضاحت سے یہ بات پوری ہوگئ۔اورا گرحفرت کرشن یا حضرت بدھ یا حضرت مسیح کی آئی استحضرت سال اللہ اللہ کی کوئی ایک صفت بیان کردی جاتی اوراس کا حضرت مسیح موعود کے متعلق نہ ہوتا۔ تو موعود کے متعلق نہ ہوتا۔ تو لوگ کہتے کہ صرف یہی صفت مسیح موعود میں پائی جاتی ہے اور کوئی صفت نہیں پائی جاتی لیکن خدا تعالی نے پہلے انبیاء کے نام رکھ دیئے تا کہ ان کی الگ الگ صفتیں نہ گنائی پڑیں۔اور انجیل کا مطالعہ کرنے والے جو جو خوبیاں حضرت مسیح موعود کی تسلیم انجیل کا مطالعہ کرنے والے جو جو خوبیاں حضرت مسیح موعود کی تسلیم کریں۔اور قرآن شریف کے پڑھنے والے جو جو حصفات آخضرت میں انہیں وہی مسیح موعود کی تسلیم کریں۔اور قرآن شریف کے پڑھنے والے جو جو صفات آخضرت میں انہیں ہو ھے والے جو کوئی خوبی بھی ان کسیح موعود کی قرار دیں۔اسی طرح دوسرے انبیاء کی کتابیں پڑھنے والے جوکوئی خوبی بھی ان کسیح موعود کی تابیں وہی میں جو کہ بھی ان کے متعلق بول دیئے۔تا کہ ان کی تمام کی تمام صفتیں آپ میں سمجھی جا نمیں۔

# چوتھی حکمت

یہ ہے کہ اگر یوں کہد دیا جاتا کہ ایک نبی آئے گا توخواہ اس کی کتنی ہی تعریف کر دی جاتی پھر بھی اس کی اصل حقیقت نہ کھل سکتی۔ کیونکہ جب تک سی چیز کا نمونہ موجود نہ ہواس وقت تک اس کی اصلیت معلوم نہیں ہو سکتی۔ مثلاً ایسے لوگوں کو جنہوں نے قادیان کو نہیں دیکھا اس کی اصلیت معلوم نہیں ہو سکتی۔ مثلاً ایسے لوگوں کو جنہوں نے قادیان کو نہیں دیکھا اس کا نام بتایا جائے تو کوئی یہ خیال کرلے گا کہ قادیان ایک بڑا شہر ہوگافٹنیں اور موٹر کاریں چلتی ہوں گی سج سجائے بازار ہوں گے سیر وتفریح کے بڑے سامان موجود ہوں گے۔ اور کوئی یہ سمجھ لے گا کہ قادیان ایک چیوٹا ساگاؤں ہوگا پانچ دی شخص ہوں گے ایک پیر بیٹھا ہوگار طب مسمجھ لے گا کہ قادیان ایک رہا ہوگا۔ اور جس طرح اور سینکٹروں ہزاروں گدیاں ہیں اسی طرح وہ بھی ایک گدی ہوگی اس کے سوااور وہاں رکھا ہی کیا ہوگا۔ غرض جوانسان حضرت مسیح موہود کو مانتا ہوگا

وہ اپنے دل میں اور ہی نظارہ کھنچے گا۔ اور جونہیں ما نتا ہوگا وہ کچھاور ہی ۔ لیکن اس قسم کے خیالی نظارے اکثر غلط ہوا کرتے ہیں۔ اور لاکھ میں سے ننا نوے ہزار نوسونا نوے غلط ہوتے ہیں۔ تواگر حضرت میں موعودگی نسبت یہ کہا جاتا کہ فلاں زمانہ میں ایک نبی آئے گا جوسب لوگوں کوایک نقط پر بلائے گا۔ تو بعض ختم نبوت کے خیال سے اس کا ایسا بھونڈ انقشہ بناتے ہو دکھنے کے قابل ہی نہ ہوتا۔ اور بعض غلوکی راہ سے اسے پچھاور کا اور ہی قرار دے لیتے۔ اس کئے خدا تعالی نے اس کا نمونہ بتادیا اور کہد یا کہ کرش ہی آئے گاتا کہ کرش کے مانے والے سیجھ لیس کہ وہ اس طرح کا ہوگا۔ بیاسی طرح کیا گیا ہے جس طرح جب کسی کو قادیان کا نام بتا یا جائے تو ساتھ ہی یہاں کا نقشہ اور سیجھ کیا اس کے سامنے رکھ دیئے جائیں۔ اس جس سے دھوکا کھا جائیں گجھ نبیوں کے نام ہی دوبارہ آنے کے لئے رکھ دیئے۔ تاکہ اس طرح لوگ آسانی سے بھھ لیس۔ پس اب کوئی حضرت میں موجود ہیں۔ طرح لوگ آسانی سے بھھ لیس۔ پس اب کوئی حضرت میں موجود ہیں۔

## <u>يانچويں حکمت</u>

یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی منشاء تھی کہ تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک ہاتھ پر اور ایک جگہ جمع

کردے ۔ اور ایسااس وقت تک ہونہیں سکتا تھا جب تک کہ جس کے ذریعہ اکٹھا کیا جا تا اس
سے لوگوں کو محبت اور انس نہ ہوتا ۔ دیکھوا یک راعی جب بکریوں کو بلاتا ہے تو سب دوڑی آتی
ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ یہ ممیں کوئی کھانے کی چیز دے گایا آرام کی جگہ لے جائے گا۔ اس
طرح مرغے اپنے پالنے والے کی آواز پر اکٹھے ہوجاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ممیں
دانہ ڈالے گا۔ اسی طرح کبوتر پالنے والا جب انہیں بلاتا ہے تو وہ بھاگے آتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ممیں کھانے کو دے گا۔ تو چونکہ خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ تمام لوگوں کو ایک ہاتھ

یرا کٹھا کرےاور یہاس وقت تک نہیں ہوسکتا تھا جب تک کہاس ہاتھے والے سے سب کومحبت نہ ہو۔اس لئے خدا تعالیٰ نے ان نبیوں کے نام جن سے انہیں پہلے ہی محبت اورالفت تھی ایک شخص کودے دیئے۔ ہندوؤں کوحضرت کرشنؑ سے محبت تھی اس لئے انہیں کہا گیا کہ آؤ ہیرکش آ گیاہے اس کے ہاتھ پر جمع ہوجاؤ۔ مسیحیوں کوحضرت مسیح کے ساتھ محبت تھی اس لئے انہیں کہا گیا کہ آؤمسے آگیا ہے اس کا ہاتھ بکڑلو۔مسلمانوں کوآنحضرت سلٹالیا پہلے سے محبت تھی اس لئے انہیں کہا گیا کہ آؤ محرا گیا ہے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو۔مسلمان لِیُظْھرَیٰ عَلَى النَّايْنِ كُلِّهِ كَا نظاره و كَيْضِ كَ لِنَهُ مُنتظر شَفِي كَهُ مُحْرِمَالِ اللَّهِ مِن مُعوث ہوں گے لیکن جب انہیں کہا جائے گا کہ لوتمہارے زمانہ میں **ث**مہ ٌنا زل ہو گیا ہے تو بہت خوش ہوں گے اوراینے **آ**پ کو بہت خوش قسمت سمجھیں گے کیونکہ جس بات کا شوق سے انتظار ہو اس کے بورا ہوجانے پراسے شوق سے قبول بھی کیا جا تا ہے۔ دیکھو حضرت سے نے اپنے بعد دونبیوں کے آنے کی پیشگوئی کی تھی۔ایک اپنے سے بڑے کی اور ایک اپنی ہی آمد ثانی کی لیکن مسیحی لوگ یہی کہتے ہیں کمسیح کب آئے گا۔اور''وہ نبی''جوتمام انبیاءً کا موعوداورسب نبوں کا سر دارتھا باوجوداس کی پیشگوئی انجیل میں موجود ہونے کے سیحی لوگ اس کی آمد کے خواهشمند نہیں مسیح کوخواہ کتنا ہی بڑا کہا جائے پھر بھی وہ آنحضرت سالٹھا ایلم کا مقابلہ نہیں كرسكتے ليكن مسيحيول نے اس خوشى اور شوق سے آپ كا انتظار نه كيا جس سے وہ سے كا ا نظار کرر ہے ہیں ۔ کیونکہ سے گلو وہ اپنا نبی سمجھتے ہیں اور آنحضرت صلَّاتْلَالِیلم کو بریگا نہ۔ان کی حالت اسی طرح کی ہے کہ ایک شخص کو کہا جائے کتم ہمیں بیٹا ملے گا پھریہ کہا جائے تمہاراوہ بیٹا مر گیا ہے وہ دوبارہ زندہ ہوکر ملے گا۔تواں شخص کومردہ بیٹے کے زندہ ہوکر ملنے سے جوخوشی ہوگی وہ دوسرے کے ملنے سے نہ ہوگی ۔ چونکہ خدا تعالیٰ کا منشاءتھا کہ تمام لوگوں کوایک جگہ جمع کردے اس لئے ان کی محبت اور شوق کو جوش دلانے کے لئے ان کے نبیوں کے نام بتادیئے

کہ یہی دوبارہ آئیں گے۔لیکن اگرانہیں یہ کہاجا تا کہ ان کے مثیل آئیں گے تو انہیں ایسا شوق اور محبت ان سے ملنے کے لئے نہ ہوتی۔اب مسیحیوں نے بڑے شوق سے انظار کیا کیونکہ انہیں حضرت مسیح سے محبت تھی۔ ہندوؤں نے بڑی بے تابی سے انظار کیا کیونکہ انہیں حضرت کرش سے محبت تھی۔ بدھوں نے بڑے جوش سے انظار کیا کیونکہ انہیں بدھ سے محبت تھی۔ بدھوں نے بڑے جوش سے انظار کیا کیونکہ انہیں بدھ سے محبت تھی۔ مسلمانوں نے بڑی خوش سے انظار کیا کیونکہ انہیں آنحضرت سالٹھ آئیا ہے سے محبت تھی۔ یہ خدا تعالیٰ نے ایک تدبیر فرمائی تھی کہ تمام لوگ آنے والے کی انتظار میں محبت اور شوق رکھیں۔لیکن جب وہ آگیا تو بیتہ لگا کہ وہ مثیل تھا۔

### جيطمي حكمت

یہ ہے کہ اگر ہرایک مذہب کی کتابوں میں حضرت سے موعودگا نام لکھ دیا جاتا کہ یہ نبی آئے گااس کو بول کرلینا تو ہرایک مذہب والے سی دوسرے نبی کی پیشگوئی دیکھ کراس میں تخریف کر دیتے ۔ یا اس کا نام ہی کاٹ دیتے جیسا کہ ایسا ایک واقعہ موجود ہے کہ استثناء باب ۱۸ میں آخضرت صلاح اللیج ہے متعلق پیشگوئی تھی لیکن یہود نے اس میں تحریف کردی ۔ بات بیتی کہ خدا تعالی کے سیچ الہاموں کی بیشان ہوتی ہے کہ وہ بڑی شان کے ساتھ نازل ہوتے ہیں ۔ ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہرایک شخص یہ کہد دیتا کہ میں خدا سے بات پوچھاوں ۔ وہ اپنے اوپر چا در ڈال لیتا اور تھوڑی دیر کے بعد کہد دیتا کہ مجھے خدا تعالی نے بنادیا ہے لیکن ایسانہیں ہوتا۔ ہم نے مسیح موعودگود یکھا ہے کہ آپ کو جب الہام ہوتا تو آپ پر مردنی کی سی حالت ہوجاتی اور اس طرح آپ کے حلق سے آواز آتی کہ گویا کوئی شخت پر مردنی کی سی حالت ہوجاتی اور اس طرح آپ کے حلق سے آواز آتی کہ گویا کوئی شخت تکلیف میں ہے۔ تو خدا تعالی کا کلام خاص شان کے ساتھ نازل ہوتا ہے۔ یہود جو ابھی پختہ ایمان والے نہ شخص انہوں نے جب الہام کا نازل ہونا دیکھا جس کو خروج

باب ۲۰ آیت ۱۸ و ۱۹ میں اس طرح کھا ہے کہ 'اور سب لوگوں نے دیکھا کہ بادل گرج ۔ بجلیاں چکیں ۔ قرنائی کی آواز ہوئی ۔ پہاڑ سے دھواں اٹھا۔ اور سب لوگوں نے جب ید یکھا تو وہ ہے اور دور جا کھڑے رہے ۔ تب انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہی ہم سے بول اور ہم سے نہ بولے ۔ کہیں ہم مر نہ جا عیں ۔' تو خدا تعالیٰ نے اس کی سزاان کو ہم سنیں ۔ لیکن خدا ہم سے نہ بولے ۔ کہیں ہم مر نہ جا عیں ۔' تو خدا تعالیٰ نے اس کی سزاان کو یہدی کہ '' میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے تجھسا ایک نبی بر پاکروں گا۔ اور اپنا کلام اس کے مونہہ میں ڈالوں گا۔ اور جو پچھ میں اسے فرماؤں گا۔ وہ سب ان سے کہ گا۔ (استثناء باب ۱۸ آیت ۱۸) یعنی اب ان میں سے کسی کو نبی نہ بناؤں گا اور ان کے ساتھ ہم کلام نہ ہوں گا۔ کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ' خدا ہم سے نہ بولے'' بلکہ اس طرح کروں گا کہ بنی اساعیل جو ان کے بھائی ہیں ۔ ان میں نبی تھے بول گا۔ جو تجھ (موسیٰ) جیسا ہوگا۔

یہود پہلے تو ڈر گئے تھے اور کہد دیا تھا کہ ہم سے خدا نہ ہولے لیکن جب ان کو بیسزا ملی

کہ ان میں سے صاحب شریعت نبی ہونے بند کئے گئے اور نبوت کا فیض بنی اساعیل کی
طرف چلا گیا۔ تو انہیں لا پلے پیدا ہوئی کہ اب اگر غیر سے نبی پیدا ہوئے تو ہماری ذات ہوگ

اس لئے انہوں نے تحریف کردی۔ اور اس طرح بنادیا کہ' خداوند تیرا خدا تیرے ہی درمیان
سے تیرے ہی بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کرے گا'۔ استثناء آیت

81۔ یعنی''ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے' کی بجائے'' تیرے لئے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی ہمائیوں میں سے' کردیا گیا۔ لیکن جس نے بیتحریف کی اسے یہ یا درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں نے 'کردیا گیا۔ لیکن جس نے بیتحریف کی اسے یہ یا دند ہا کہ ہما آیت اس طرح کی ہے۔ پس نہ رہا کہ ہما آیت اس طرح کی ہے۔ پس اگرتمام مذاہب کی کتابوں میں کھا ہوتا کہ ایک نبی اسلام میں آئے گا اس کو مان لینا تو ضرور ہم ایک مذہب والے حسد اور ڈھمنی کی وجہ سے اس میں ایسی تحریف کردیتے کہ جس سے بچھ بھی یہ کرش ایش نین مذہب والے حسد اور ڈھمنی کی وجہ سے اس میں ایسی تحریف کردیتے کہ جس سے بچھ بھی یہ کرش ایڈ فارن بائل ہور کی اور وطوع میں ایسی تو میں کی وجہ سے اس میں ایسی تحریف کردیتے کہ جس سے بچھ بھی یہ کرش ایش نین ایسی تی بین ایسی کیند فارن بائل ہور کی بین ایسی کی اسلام میں آئے گا اس کو مان لینا تو ضرور ہم ایک این فار کی لا ہور مطوع میں ایسی تو میں کی وجہ سے اس میں ایسی تحریف کردیتے کہ جس سے بچھ بھی یہ کرش این فار کرن بائل ہور مطوع میں ہیں ایسی تی کہ جس سے بھی بھی ایسی کی دید سے اس میں ایسی تحریف کردیتے کہ جس سے بچھ بھی

پتہ نہ لگتا۔ خدا تعالیٰ نے اس دھوکا سے لوگوں کو بچانے کے لئے بیتد بیر کی کہ انہی کے نبیوں کے نام رکھ دیئے تاکہ وہ بجائے ان کے کاٹنے کے سب لوگوں کو سناتے پھریں۔ اور اس طرح اس کی آمدسے پہلے خود تمام مذاہب کے بیروؤں کے ذریعہ اس کی شہرت ہوجائے۔ اور جب آنے والا آئے گا تولوگ خود تمجھ لیں گے کہ یہی ہے۔ غرض خدا تعالیٰ نے اسلام کے غلبہ کے لئے بیتد بیر فرمائی کہ ہرایک مذہب والوں کے منہ سے اقرار کرایا کہ فلاں نبی آئے گا۔

#### ساتویں حکمت

یہ ہے کہ تناشخ کا مسلہ جو ایک بہت پرانا مسلہ ہے۔لوگ اس کے دھوکا میں نہ یڑیں۔اوروہ اس طرح کہ تناسخ کے قائل کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان مرجا تا ہے تو اس کی روح کسی اورجسم میں داخل ہوکر دنیا میں آ جاتی ہے۔خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعودٌ کوتمام آنے والے انبیاءً کی جگہ جھیج کر بتادیا کہ روحیں بھی واپس نہیں آیا کرتیں اور نہ کوئی اورجسم اختیار کرتی ہیں۔ بلکہ کوئی شخص اس رنگ میں دوبارہ دنیامیں واپس آ سکتا ہے کہ اس کی خوبوسی اور میں آ جائے۔ دیکھوتم اپنے اپنے نبیوں کی آمد کے منتظر تھے وہ اسی طرح آئے ہیں۔تواس طرح خدا تعالیٰ نے عملی رنگ میں تناشخ کا رد کردیا۔ بیشک لوگ کسی بات کو دلائل اور براہین سے بھی سمجھ جاتے ہیں لیکن دلائل سے الی توضیح نہیں ہوسکتی جیسی کہ نمونہ سے ہوتی ہے۔ ہندوؤں نے کہا کہ کرشؑ آئے گا اور یہی تناشخ کے بڑے زور سے قائل تھے لیکن ا یک شخص آیا جو نہ پہلا کرشنؑ تھا اور نہ کرشن کی روح اس میں تھی۔ ہاں اس کی صفات رکھتا تھا۔اس کئے وہ کرش کہلایا۔اس طرح مسیحیوں کے کچھ فرقے ہیں جو تناسخ کے قائل ہیں۔ابمعلوم نہیں ہیں یانہیں لیکن پہلے تھے۔ان کواس غلط عقیدہ سے بچانے کے لئے مسیعٌ آئے۔پھرمسلمانوں میں بھی ایسی جماعت ہے جو تناسخ کو مانتی ہےان کے اس وہم کو دور کرنے کے لئے محمداً نے اور اس طرح ہرایک مذہب والوں پر ججت ہوگئی کہ تناسخ بالکل

غلط ہے۔لیکن اگر آنے والے نبی کومشیل کہا جاتا تو اس سے تناشخ کا ردنہ ہوسکتا تھا۔لیکن جب انہی کا نام رکھا گیا اور وہ نہ آئے بلکہ ان کے رنگ میں ایک شخص آیا تو یہ بات ثابت ہوگئ کہ جب خدا تعالی نے ایک شخص کا نام لیا تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا اور پھر بھی وہ دوبارہ دنیا میں نہ آیا بلکہ اس کامشیل آیا۔ توبلا وعدہ کے پہلی ارواح کس طرح واپس آسکتی ہیں۔

#### آ گھویں حکمت

یہ ہے کہ خدا تعالی اپنے نبیوں اور پیاروں کی عزت کو بڑھا تا ہے۔جب تمام دنیا میں اندھیر ہوگیا لوگ خدا کو چھوڑ کرفسق و فجو رمیں پڑگئے اور اس بات کی ضرورت ہوئی کہ ایک مصلح بھیجا جائے اور ادھر اللہ تعالی نے پہند نہ فرمایا کہ رسول کریم طابع آپیلی کی نسبت یہ ہما جائے کہ آپ کی امت کے بگڑنے پر فلاں شخص نے آکر اس کی اصلاح کی پس اس آنے والے کو آپ کا بروز اور مثیل بنا یا اورغیریت کو بالکل مٹانے کے لئے آپ کا نام اسے دیا تا یہ نہ کہا جائے کہ محمطانی آپیلی کی امت کے بگڑنے پر کسی اور نے اس کی اصلاح کی بلکہ یہی کہا جائے کہ محمطانی آپیلی کی امت کے بگڑنے پر کسی اور نے اس کی اصلاح کی بلکہ یہی کہا جائے کہ امت محمدید کی اصلاح محمد نے بی کی لیکن گوآپ کے لئے خدا تعالی نے یہ ایک نیا مطریق اختیار کیا تھا مگر چونکہ دوسرے انبیاء کی امتوں کی اصلاح بھی اس شخص کے سپر دھی اس طریق اختیار کیا تھا مگر چونکہ دوسرے انبیاء کی امتوں کی اصلاح بھی اس شخص کے سپر دھی اس کے فضل وسیع ہوجا تا ہے۔غرض اس طرح کی عجیب عجیب حکمتیں تھیں جن کے لئے ایک ہی فضل وسیع ہوجا تا ہے۔غرض اس طرح کی عجیب عجیب حکمتیں تھیں جن کے لئے ایک ہی انسان کو بھیجا گیا۔ اور آخضرت صلی تھا گیا۔ انسان کو بھیجا گیا۔ اور آخضرت صلی تھا گیا۔ انسان کو بھیجا گیا۔ اور آخضرت صلی تھا گیا۔ انسان کو بھیجا گیا۔ انسان کو بھیجا گیا۔ اور آخضرت صلی تھا گیا۔ انسان کو بھیجا گیا۔ اور آخضرت صلی تھا گیا۔

## نوی<u>ں حکمت</u>

یہ ہے کہ حضرت میں موجود نے لکھا ہے اور صدیث وقر آن کے مطابق لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ کے پیاروں کو جبکہ وہ فوت ہوجاتے ہیں دنیا کے حالات بتائے جاتے ہیں۔پس جب دنیا میں ظلمت اور تاریکی پھیل گئی فسق و فجور بڑھ گیا اورائیں گمراہی پھیل گئی کہ اس کی نظیراس سے پہلے کے سی زمانہ میں نہیں ملتی تو تمام نبیوں کی روحوں کو کرب اوراضطراب ہوا کہ ہماری امتیں گمراہ ہورہی ہیں ۔ پس خدا تعالی نے ان کے اضطراب اور ان کی دعاؤں کے ماتحت ایک مصلح کو دنیا میں مبعوث کیا۔ اور ہرایک نبی کی توجہ اور دعا کی قبولیت کے اظہار کے لئے اس مصلح کو اسی نبی کا نام دیا۔

### دسویں حکمت

بيه ہے كها گرحضرت مسيح موعودٌ كا نام بدھ، كرثنَّ، سيِّ اور محمرٌ نه ركھا جا تا تو رسول الله سالان الله کی اس میں سخت ہتک ہوتی۔اور اگر ان کامثیل کہا جا تا تو بھی بڑی ہتک ہوتی کیونکہ آنحضرت الشاليلة نے توفر ما ماكە كۇڭاق مُۇسى وَعِيْسى حَيَّيْنِ لَهَا وَسِعَهُهَا إِلَّا اتِّبَاعِيْ (اليواقيت والجواہرمرتبه امام شعرانی جلد ۲ صفحه ۲۲ )اگرموسیٰ اورمیسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں میری اطاعت کے بغیر کوئی جارہ ہی نہ ہوتا۔اگر اس بات کا کوئی ثبوت دنیا کے سامنے پیش نہ کیا جاتا تولوگ کہ دیتے کہ (نعوذ باللہ) ہیرکٹر ماردی ہے اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ آپ کی اتباع کرتے ۔خدا تعالی نے اس بات کودور کرنے کے لئے بیکیا کہ حضرت مرزاغلام احمہ صاحب کوان نبیوں کے کمالات کے ساتھ مبعوث کیا اور آپ کوتمام نبیوں کے نام سے یاد كيا \_موتى بهي كها عيسى بها ابرا بيم بهي كها داؤد بهي كها اور بهر جَرِي الله في حُلَل الْأَنْدِيتَاءُ كهه كرسب نبيوں كے نام آپ كے نام ركھے اور پھراس كے ساتھ آپ كوغلام احماً بھی کہااوراس طرح رسول کریم صلافۃ آپیٹر کے قول کی سچائی ثابت کی ۔ کیونکہ جبکہ ایک شخص ان سب انبیاءً کے کمالات کا جامع ہوکررسول کریم صابعة الیہ کم کا غلام کہلایا ۔تو اگران ناموں کے مصداق الگ الگ دنیا میں زندہ ہوتے تو رسول کریم صلی ٹیاتیا ہی کیوں غلامی نہ کرتے ۔ پس تمامنبیوں کے نام حضرت صاحب کود ہے کررسول کریم ملائٹھ آپیم کے دعوے کی تصدیق کی گئی ہے۔ کیکن اگر خدا تعالی بیفر ما تا کہ مثیل عیسیٰ آئے گامثیل موٹیٰ آئے گا تولوگ کہہ سکتے تھے کہ مثیل تو چھوٹا بھی ہوسکتا ہے لیس اس کی غلامی سے بیڈ ثابت نہیں ہوسکتا کہ اگر وہ انبیاءً ہوتے تو وہ بھی آپ کی غلامی کرتے۔ پس خدا تعالیٰ نے آپ کو پہلے نبیوں کامثیل نہیں کہا۔ بلکہ سے "، نوٹے موٹی "، ابراہیم"، داؤ ڈکہا اور سب نبیوں کے کمالات کا جامع کہا۔ لیکن باوجوداس کے محمد کا غلام کہا تا معلوم ہو کہ اگر وہ الگ الگ طور پر پہلے نبی دنیا میں ہوتے تو وہ بھی رسول کریم صلاح آتا ہے کا غلام ہونے کو خرسمجھتے۔

غرض بیے کمتیں تھیں حضرت سیج موعودؑ کے اس قدر نام رکھنے کی اور بیے صلحتیں تھیں آپ کو وہی نبی قرار دینے کی اورمثیل نہ کہنے کی ۔جن کومیں نے مختصرالفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ ا ۔ اس مضمون میں نظر تانی کے وقت میں نے اور مضامین بھی زائد کر دیۓ ہیں جو کیچر کے وقت بوجہ کی وقت بیان نہیں کر سکا۔ ۲ ۔ حضرت خلیفۃ المت یہاں تک تقریر فرما بچکے تھے کہ ایک شخص نے بذریعہ رقعہ ایک سوال دریافت کیا جو بیتھا کہ آتحضرت ساٹھائیا ہے۔ نے فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوسکتا تو وہ ممرہوتا۔ اپس جب حضرت عمر نبی نہیں ہوئے تو پھر آپ کے بعد کوئی اور کس طرح نبی ہوسکتا ہے۔ اس کا مختصر ساجوا ب حضور نے اپنی مسلسل تقریر کو بند کر کے جو دیا وہ درج ذیل ہے:۔

حضور نے فرمایا کہ چونکہ رقعہ کلفے والے غیراحمدی صاحب ہیں۔ اس لئے جواب دیتا ہوں اگر کوئی احمدی پوچیتا توا ہے روک دیتا کیونکہ دوران گفتگو میں بولنا جائز نہیں۔ جس صاحب نے بیسوال کیا ہے وہ من لیس کے قرآن شریف میں خدا نعائی نے نبی کے آنے کی بیشرط فرمائی ہے کہ جب دنیا میں ظلمت اور تاریکی ہوجاتی ہے اور دنیا خدا تعالی کو چھوڑ کر بجرعصیان میں گر پڑتی ہے۔ اس وقت نبی آتا ہے اور کھیا ہوا اس کو صلالت کے گڑھے ہے آکر نکالت ہے۔ لیکن حضرت عمرضی اللہ عنہ تواس زمانہ میں ہوئے ہیں جبکہ چاروں طرف نور بی اور پھیا ہوا تھا۔ اور خدا تعالی کے ساتھ تعلق بیدا کرنے کے لئے بے شار ذرائع موجود ہے۔ اسلئے وہ کس طرح نبی ہوتے بھی آخضرت ساٹھائیا ہے کہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت مرزاصاحب ہے کہ حضرت مرزاصاحب ہے کہ حضرت مرزاصاحب ہے کہ حضرت مرزاصاحب ہے کہ حضرت موجود ہیں۔ اگر آپ ہے موجود ہیں ہوسکتا ہے کہ حضرت مرزاصاحب ہے کہ کہ کہا تی ہوسکتا ہے کہ کہ کہا ہو گئے ہیں ہوسکتا ہو کہا ہو کے ایس بوسکتا ہو کہا ہو کے ایس بوسکتا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کے ایس بوسکتا ہو کہا ہو کے ایس بوسکتا ہو کہا ہو کہا ہو کے ایس بوسکتا ہو کہا ہو ک